



المنال المنالة



ای این

كون؟

احاديث كي علمري تطبق، دعوت فكر، لانح عمل وتدابير

مهدویات (مجالیات

مفتى الوكئب شاه نيصور

الفلاح كراچى 0321-5728310

# وحبّال

### حضرت مهدی، حضرت سیج علیماالسلام اور د جال اکبر کے متعلق متند تحقیق ،عصری تطبیق ، د فاعی واقد ای تدابیر

### جمله حقوق طباعت محفوظ بين

| دجال کون ہے؟            | كتاب أ   |
|-------------------------|----------|
| مفتى ابولبابه شاه منصور | مضغفم    |
| گياره سو                | تعداد    |
|                         | طبع اوّل |
| الفلاح كرا چى           | ناڅرناڅر |

#### تقيم كننده: ادارة الانور، كراچي

| مكتبه سيداحد شهيد ،اردو بازار ، لا مور | مكتبه عمروبن العاص ،اردو بإزار، لا بهور |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| متاز، کتب خانه، پیثاور                 | مكتبة فريدية 7-E اسلام آباد             |
| بيت الكتب بكشن ا قبال ، كرا چي         | مكتبة العارفي، جامعه امدادييه فيصل آباد |

اسٹاکسٹ: مکتبة العصر، كراچي 0322-2111134

### فهرست

| 30 | 7                                       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 |                                         | انتساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 |                                         | مقدمه: اکابر کے سائے تلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | باب:مهدومات                             | WORLD TO THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF T |
|    |                                         | حفرت مبدی کے نام ایک خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 |                                         | ابتدائی تین باتیںا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26 | y                                       | دم ست قلندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33 |                                         | كامياني كاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | تين خوش نصيب طبقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44 |                                         | اب جمی وقت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 53 |                                         | جب لا و چلے گا بنجارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 59 |                                         | دودهاری تلوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 65 | *************************************** | كوكى ابهام ساابهام ب!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 70        | گرين دوچاند                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 74        | مهلت كانقتام                                           |
| 83        | غفلت زيانيس                                            |
|           | دوسراباب بمسيحيار                                      |
| 93        | حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ کی وصیت اُمت مجمریہ کے تا |
| 96        | ميحا كاا تظار                                          |
| 98        | مستمه عقيده                                            |
| 99        | مقرات کی حکت                                           |
| 100       | راه و فا کراهی                                         |
| 101       | 🦝 آخري معرے کاميدان                                    |
| 105       | € کاری                                                 |
| 108       | میجیات ہے متعلق دس سوالات                              |
| 108       | (1) آپ ی کیوں؟                                         |
| 109       | (2) آپکی پیچان کیے ہوگی؟                               |
| 110       | 🗯 🚅 🖒 🖒 پ کے ساتھی کوئن ہوں گے؟                        |
| 112       | (4) آپ کا کیامش ہوگا؟                                  |
| 113       | 🥸 (5) مخصوص وقت                                        |
| 114       | 🚯 (6) دت قیام                                          |
| 115       | 🚓(7)آپ کہاں نازل ہوں گے؟                               |
| عطالات115 | 🗱 (8) عالمی خلافت کے قیام کے بعد                       |

| 116   | 🕸(9) انتقال اوروفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117   | 🚯(10) آپ کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119   | ایک اہم سوال کا جواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.00 | تيسراباب: دجاليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 123   | حجوثے خدا کی تین نشانیاں,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124   | وجال كانام اوراس كامعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5     | پېلاسوال: د جال کون ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 129   | (1)سامری جادوگر(1) سامری جادوگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 129   | (2) جرم آبیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 134   | د جال کاشخصی خا که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 134   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 142,  | تىن قىمنى سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 142   | (1) د جالی تد ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 146   | (2) د جال کے ساتھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 148   | وچال کے ظبوارے قبل فریب کی دومکنصور تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 149   | ملي صورت ميلي صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 150   | 🕬 دوسری صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 150   | فتنهٔ دجال ہے بچنے کے دوذرا لَغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 152   | بيدارى كاوقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 152   | (3) د جال کی طاقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 155   | الله المرفع المرفع المناطق المرفع المناطقة المنا |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 157        | ياني اورغذالي            |
|------------|--------------------------|
| 160        | 🐞 قدرتی دسائل            |
| 163        | ن ووااورعلاجووااورعلاج   |
| 163        | 🚓 د چال کی سواری         |
| 164        | ن اوردوزخبند             |
| 165        | 🙀 شيطانول کي اعانت       |
| 165        | 🐞انسانی آبادی پیاختیار   |
| 1540       | دوسراسوال: د جال کها     |
| 173        | د حال کے تین موال        |
| 174        | (1) بييان کاباغ          |
| 174        | (2) بحيرة طبرية كاياني   |
| 175        | (3) دُغْرِكا چشمه        |
| 175        | د جال کے جاسوس           |
| 176        | 1- في يَا انفار مِيشن    |
| 179        | 2- گلران گير ب           |
| 180        | 3- چينل اور کيبور        |
| 181,,,,,,  | 4-سفرى تكث               |
| 181        | 5-رقوم کی متقلی          |
| 182        | وجال كامقام              |
| 5 65 x 17. | ب<br>تيسراسوال: د جال کب |
| 210        | كرناكياطٍ ہے؟            |

| 212     | روحانی تدامیر                   |
|---------|---------------------------------|
| 212     | پیلی ہدایت 👺 💮                  |
| 213     | وسری بدایت                      |
| 214     | تيرى بدايت 🕸                    |
| 215     | 🕸 🚐 چوشی مدایت                  |
| 217     | پانچوی مدایت                    |
| 217     | 🐯 چھٹی ہدایت                    |
| 218     | 🐯 سماتوين مدايت                 |
| 221     | 🗗 آ گھویں ملاایت                |
| 221     | تزوراتی تدایر                   |
| 222     | 🦈 میلی قد بیر:اتباع صحابه       |
| 225     | ومرى تدبير: جهاد                |
| ے حفاظت | 📆 تيسري مذبير: فتنة مال واولا د |
| ظت      | 🕬 ۔ چقی قدیر افتد جن عالم       |
| فاظت    | المجيسة بير فته غذات            |
| 236     | آخرى بات                        |
| 239     | تابيات                          |
| 248-241 | تصاویراورنقشے                   |

انتساب

ان اہلِ ایمان کے نام

جود جالی فتنہ کے ہمنواؤں کے غیر معمولی اقتدار

...... :::......

قدرتی قوانین ووسائل پران کے ہمہ گیرعالمی قبضے کے باوجود ان کے سامنے سرجھ کانے پر تیار نہیں

191

ایمانی زندگی کے ساتھ جینا اورای پرمرنا چاہتے ہیں

اللهم اجعلنا منهم! برحمتك يا أرحم الراحمين.

مقدمه

# ا کابر کے سائے تلے

#### خولي ياخامي:

یوں تو یہ کتاب ' د جال ' کے متعلق ہے گرا ' د جالیات' کا عنوان اس کے بالکل آخر میں ہے۔ کتاب کی ابتدا میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا اور اس کے بعد سیدنا حضرت سے علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ''مہدویا ہے'' اور''مسجیات' ہے گزرنے کے بعد تی '' وجالیات' کاذکر آپ کود کیجنے کو لے گا۔

سیاس وجہ سے کہ د جال کے تذکرے سے پہلے اس کے خاتمے کے لیے مبعوث کی جانے والی روحانی شخصیات کا تذکرہ ہو جانا چاہیے۔شرکی طاقتوں کا تذکرہ ہوا دراس کے خاتمے کے لیے بُیر کی قوتوں کا ذکر خیر نہ ہوتو ہے مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ البذا قاری کو اصل عنوان ( د جالیات ) تک پہنچنے کے لیے دو تمہیدی عنوانات ''مہدویات اور مسیحیات' کے مطالع سے فراغت تک انتظار کرنا ہوگا اور 'بہتے البدی' کے مطالع کے بعد یہی وہ ''کے مطالع کے بعد یہی وہ ''مہتے الصلالة'' کو پڑھ سکے گا۔ بعض کتابوں کے مرور ق یا فہرست میں پھے عنوانات پر کشش

اندازییں ہوتے ہیں لیکن متن میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا یا ایک گرم بازاری نہیں ہوتی جتنی
ان کی خبرگرم تھی۔اس کے برعکس بھی ایسا بھی ہوتا ہے کے متن میں''اضافیات'' کا وسیع و
عریض کھانہ کافی کھلے ہاتھوں سے کھول لیاجا تا ہے لیکن سرورق میں ان کاذکر ندارد۔زیر نظر
کتاب ای دوسری قتم سے تعلق رکھتی ہے۔ پچھنیں کہاجا سکتا کہ بیخوبی ہے یا خامی ؟ لیکن بیہ
عرض ضرور ہے کدانداز تالیف کی خامیوں پر بھی مقصد تالیف کی اہمیت پردہ ڈال دیا گرتی
ہے۔ قارئین سے التماس ہے کدانداز سے قطع نظر کرلیں۔مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ان شاء
اللہ! کتاب کی مقصد بیت آپ کو مایوس نہیں گرے گی۔

تقتريم وتاخير:

آخری اور تیسری بات میہ کہ علامات قیامت کے ابہام میں جو ابہام درا بہام پوشیدہ ہے، وہ بجائے خود ایک قیامت ہے۔ان علامات کی عصری تطبیق میں جو پیچید گیاں پیش آتی ہیں اور قوی ترین قرائن پر قائم انداز ہے جس طرح مین وقت پر وقو تی حقائق ہے دور۔۔۔۔ بہت دور۔۔۔۔ چیچیدہ الجھنول میں گھرے دکھائی دیتے ہیں ،ان کی بنا پر یہ موضوع جتنا ولچپ ہے، زمانے کے حالات پراس کی تطبیق اتنا ہی تھٹن اور حوصلہ شکن کام ہے۔
احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے اور اکابر کی تشریحات کے سائے تلے پناہ لیتے ہوئے جو کچھ
اس عاجز ہے ہوسکا، پیش خدمت ہے۔ حتی الامکان اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ
احادیث کی عصری تطبیق کے شوق میں کہیں فرامین نبوی کو تھینج تان کر کوئی مخصوص مفہوم نہ
پہنایا جائے ندمخصوص حالات کے مطابق بزور ڈ ھالا جائے۔ صرف وہی بات کہی جائے جو
اب صاف صاف مجھ میں آتی ہاوراس پہھی اصرار نہ کیا جائے۔

....جائے یااللہ!

یہاں بیسوال ضروراً شے گا کہ اس موضوع پر جو ''ماحفر'' جُنع کیا گیا ہے، بیاس سے
قبل پیش خدمت کرنے بیس کیا مانع تھا؟ اگر ہم آخری زمانہ سے قریب ہیں اور آخری
زمانوں کے فتنوں کی اتن بی اہمیت ہے تو پھر آج تک اس موضوع سے صرف نظر کی کیا
حکمت تھی؟ بیمصلحت تھی یا بداہنت ؟ در بدہ دانستہ چشم پوشی تھی یا ناوا تفیت؟ بیسوال بذات
خودمعقول اور برکل ہے اور اس کا جواب کتاب کے پہلے تضمون میں مفصل و بدل ہے۔ہم
عاجز انسانوں سے جو پچھ ہوسکتا ہے وہ الحمدللہ ہم کر گذر ہے۔آ گے رب کی با تیس وہی
جانے۔منکوں کے پاس اللہ سے منت وزاری اور بندوں سے خرخواہی کے علاوہ دھرائی
کیا ہے؟؟؟؟

اتفاق مين اختلاف:

یہاں یہ بات واضح ہوجانی چاہے کہ اس وقت دنیا میں موجود تمین بڑے آسانی نداہب (اسلام، یمبودیت، عیسائیت) کے ماننے والے، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کا انتظار کررہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ہرآسانی ملت میں اس 'دمسے موعود''کا وعدہ کیا گیا ہے۔۔۔۔لیکن

اس اجمالی اتفاق کے بعد تینوں ملتوں میں اس کی تفصیل میں اختلاف پایاجا تا ہے۔ اہل اسلام حضرت عیسی بن مریم علیماالسلام کے آسان سے نزول کے منتظر ہیں۔ ان کاعقیدہ ہے کہ وہ نازل ہوکر د جال کوئل کریں گے۔صلیب تو ڑ ڈالیں گے۔خز بر کوئل كرين مرابعني دنيامين صليب كي عبادت موقوف اوراس بليد جانوركا كوشت كهانا بندكرديا جائے گا) فیکس ختم کردیں کے۔اور دنیا بجرمیں عادلانداسلامی شریعت قائم کریں گے۔ عیسائی حضرات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منتظر ہیں ۔ فرق ہیہ کہ ان کے نز دیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے تین دن بعد آ سان پر لے جائے مجے اور پھر آخرز ماند میں نازل ہوکر غیرعیسائیوں کا خاتمہ گرویں گے۔اس دوران عیسائی حضرات آسان کے بالا غانوں میں بیٹھ کر غیرعیسائی انسانیت کے خاتمے کا مشاہدہ کریں گے۔ جبکہ مسلمانوں کے نزدیک سیدنا حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوانٹدیا کے پیچے سالم آسمان پر لے گئے۔ یہودی ان کا بال بیکانبیں کر سکے۔ پھرآ پ نازل ہوکر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے۔اور يبوديوں كے ساتھ وہ عيسائي جو''صيوني عيسائي'' بن كريبوديوں كے مددگار تھے، ان کا بھی خاتمہ ہوجائے گا اور بقیدر تدل و ہمدر دعیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لے آئیں گے۔

یہودی جس شخصیت کا انتظار کررہے ہیں وہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی اولاد ہے
''القائم المنظر'' ہے اور یہود یوں کاعقیدہ ہے کہ دہ اس کی بدولت تمام دنیا پرحکومت کریں
گے۔''مسیّا'' (یعنی آمسے الد جال ، مسیح الشر والصلالة ) کی آمد پر عالمی یہودی ریاست قائم ہوجائے گی۔ تمام غیر یہودی، یہود یوں کی اطاعت قبول کرلیں گے اور یہودی اان میں سے ہوجائے گی۔ تمام غیر یہودی، یہود ہوں کی اطاعت قبول کرلیں گے اور یہودی اان میں سے صرف اسے افرادکوزندہ چھوڑیں گے جتنوں کی دہ اپنی خدمت کے لیے ضرورت محسوں کریں

#### آخرى معركه:

ان تیوں امتوں کے نظریات میں یہ بات بھی قدر مشترک ہے کہ "مسیا" کے ذریعے انسانیت کونجات ملنے سے پہلے کرؤ ارض برایک زبردست اور تباہ کن جنگ بریا ہوگی۔اس معر کہ عظیم میں جے''ام المعارک' 'یعنی جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے، میں کم از کم دو تہائی انسانی آبادی ملیامیٹ ہوجائے گی۔زندہ فیج جانے والے ایک تہائی لوگ اس دنیا پر بلاشرکت غیرے حکومت کرے گی۔اب وہ ایک تہائی قوم کون ہوگی؟ اور دنیا پر کس نظر ہے كے تحت حكمراني كرے كى؟ اس كا فيصله جونا باقى ہے اور يد فيصله فلسطين كے قريب "مرجدون" كى وادى ميس موكا جے اہل مغرب" آرميكا دُون" كيتے بيل عيسائى اور یبودی دونوں اس فیصلد کن معرے کی زبروست تیاری کررہ ہیں مستیح یہ ہے کہ کر چکے ہیں ۔۔۔ اور صرف ایک قیامت خیز وها کے کے منتظر ہیں جو (معاذ اللہ)" گنبد صحر ہ" کے انبدام پر ہوگا کیونکدان کے (فرسودہ نظریات اور من گھڑت ندہبی داستانوں کے مطابق) میکل کی مسارشدہ عمارت' گنبہ سحر ہ'' کے فیجے ہے۔ جب گنبد کی بنیادیں اکھ کرمیکل کے آ ٹار برآ مدیوں کے تو ''مسیّا'' نکل آئے گا اور اس کی آ مدیر وہ تل تحظیم بریا ہوگا جس کے بعد غیریہودی وعیسائی انسانیت (خصوصاً اہلِ اسلام) کا خاتمہ ،وجائے گا اور اہلِ مغرب ( یہودی پاعیسائی ) بلانٹر کت غیرے اس کرۃ ارض کے حکمران ہوں گے۔ واحدراه نحات:

اس اعتبارے آئ کی دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔وہ وقت دور نہیں جب مغرب ومشرق اس جنگ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔فرق اتناہے کہ اہلِ مغرب نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ وہ لوگ خود کو مادیت پسند کہلواتے ہیں اور غیبی حقائق و پیش گوئیوں کے قائل نہیں سمجھے جاتے ۔۔۔۔۔لیکن انہوں نے در پر دہ خود کو تورات و انجیل اور تالمودی تریف شده پیش گوئیوں کے مطابق خود کوتیار کرلیا ہے ..... جبد اہل مشرق

آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہوکر بھی اس ہولنا ک انفجارے بے خبر ہیں جس کی ان

کے نبی پاک الصادق المصدق سلی الله علیه وسلم نے خبر دی ہے اور ان کی دی گئی اطلاعات

حرف بہ حرف پورا ہوتے ہوئے کمل ہونے کے قریب بینج چی ہیں۔ یہ کتاب اہل اسلام کی
خدمت میں دہائی ہے، فریاد ہے، منت وزاری اود عاجز اندالتجا ہے۔ مغرب ہے انتخف والا

طوفان عنقریب ہم پر چڑ ہو دوڑ نے والا ہے۔ ہمیں اپنے نجات دہندہ قائدین حضرت مہدی

وحضرت سے علیہا السلام کی معیت میں ایمان دائے وعمل صالح اپناتے ہوئے جہاد یعنی قال
فرسیل اللہ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہی واصد، پہلی اور آخری شعین راہ نجات ہے۔

ن سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہی واصد، پہلی اور آخری شعین راہ نجات ہے۔

اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما ئیں اور قیامت سے پہلے جوقیامت

ہماری منتظر ہیں ، ان سے سرخروئی کے ساتھ گلڈرنے کی توفیق عطافر مائیں۔ آئین

### پہلا باب



حضرت مہدی کون ہوں گے؟ حضرت مہدی کے ساتھی کون ہوں گے؟ حضرت مہدی کی جدوجہد کس ٹوعیت کی ہوگی؟ حضرت مہدی کب، کہاں اور کس طرح ظاہر ہوں گے؟ حضرت حارث ومنصور کا کر دار کیا ہوگا؟

مغرب كعظيم الشان مادي طاقت كے خلاف آپ كيونكر كامياب مول كے؟

### حفرت مهدى كامايك خط

دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مہتم حضرت مولا نار فیع الدین صاحب رحمہ اللہ ظاہری و
باطنی علوم کے جامع تھے۔ نقشبند بی خاندان کے اکا ہر میں سے تھے۔ آخر تمر میں ججرت فر ماکر مکہ
عرمہ آئے۔ وہیں اُن کی وفات بھی ہوئی اور وہیں قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زمانہ میں علامات
قیامت کے ظہور خصوصاً حضرت مہدی کی قیادت میں عالمی ایمانی جدوجہد سے خصوصی دلچیں
تقی حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکر مہ میں ہونا تھا۔ دوسری طرف انہیں بید حدیث معلوم تھی کہ تی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیعی خاندان کو فتح کمہ کے موقع پر بیت اللہ کی تنجیاں سپر دکی ہیں۔ اور
بیت اللہ چونکہ قیامت تک باتی رہے گا اس لیے مکہ میں جا ہے سارے خاندان آجر جا میں جیسی کا خاندان قیامت تک باتی رہے گا۔

چنانچدمولا تارفيع الدين صاحب رحمه الله كى جب آخرى عمر بوئى اورانبين شديد اشتياق تفاكه حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت اوران کی قیادت میں جہادنصیب ہوجائے ہتو ان کو بجیب ترکیب سوجھی کہ جب بیخاندان قیامت تک باقی رہے گا تواامحالہ ظہور مہدی کے زمانہ میں بھی موجود رہے گا۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ کعبۃ اللہ کی ویوار سے فیک لگائے مسلمانوں کو بیعت کریں گے تب کعبۃ اللہ کی تنجیاں شیعی خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ چنانچیای کے پیش نظرانہوں نے ایک حمائل شریف اور ایک تلوار کی اور ایک خط حضرت مہدی کے نام لکھا۔ اس خط کامضمون میہ ہے:'' فقیرر فیع الدین دیو بندی مکه معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترتیب مررے ہیں۔ایسے مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گا جو غزوۃ بدر کے مجاہدین کوملا تھا۔ سور فیع الدین کی طرف سے میصائل تو آپ کے لیے ہدیہ ہے اور بیکوار کسی مجاہد کودے و بیجے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہوجائے اور مجھے بھی وہ اجرال جائے'' اور یہ تیوں چیزی عیمی کے خاندان والول کے سپر دکیس اوران ہے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا۔ بیر حضرت مهدی کے لیےامانت ہے۔ جب تمہاراانقال ہوتو تم اپنے قائم مقام کو وصیت کردینااور ان ہے کہددینا کدوہ اپنے قائم مقام کووصیت کرے اور ہرایک بدوسیت کرتا جائے یہاں تک بیہ امانت معرت مبدى تك يني جائے -" (خطبات حكيم الاسلام: 20 م 90)

# ابتدائی تین باتیں

حضرت مہدی کے حوالے سے تین باتیں تجھنا بہت اہم ہیں: (1) حضرت مہدی
کون ہوں گے؟ (2) ظہور کے بعد کیا کریں گے؟ (3) کب ظاہر ہوں گے؟ ان کواگر بجھ
لیا جائے تو اس موضوع ہے متعلق بہت کی غلط فہیاں ختم ہوجاتی ہیں۔ آج تک اس حوالے
سے جو گراہیاں پھیلائی گئیں یا جو غفلت ہرتی گئی ،ان کی تخوائش بھی نہیں رہتی۔
بہلی بات: حضرت مہدی کون ہوں گے؟

سب سے پہلاسوال میہ جھنرت مہدی گون جوں گے؟ اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جاسکتا ہے۔

#### 1- حضرت مهدى كاغا ئبانة تعارف:

حضرت کا غائبانہ تعارف تومتعین ہے کہ وہ حتی سادات میں ہے ہوں گے۔ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبد اللہ ہوگا۔ مہدویات کے مقل علامہ سید برزنجی فرماتے ہیں مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام'' آمنہ' تحریر کیا ہے۔ مہدئ ان کا نام نہیں ولقب ہے۔ جمعنی ہدایت یا فتہ لیعنی آمت کوان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیا بی اور برتری

کے لیے ضروری ہوں گی اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں وینے کے
باہ جود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہور ہے ہوں گے ، حضرت
مہدی کوقد رتی طور پران کا ادراک ہوگا اور وہ ان کوتا ہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوب صفات
کو باسانی اپنا کر اُمت کے لیے مثالی کر دارا ما کریں گے۔ اور وہ کچھ چند سالوں میں کرلیس
کے جوصد یوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑر ہا ہوگا؟ وہ ابھی پیدائیس ہوئے ۔ عام انسانوں
کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں اُمت مسلمان کواپنا قائد بنائے گی اور ان کے
باتھ پر بیعت کرے کفر کے بر پاکر دہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا
اختیام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ بیتو ان کا سیر حاسادہ تعارف ہے جواکثر
احادیث میں موجود ہے۔

#### 2- حفرت مهدى كا عاضران تعارف:

جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب ہے پہلے یہ یادر کھنی چاہے کہ دو شخص سیا مہدی بھی ہوتی گئیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ دعوائے مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے ٹی دلائل ہیں۔ چونکہ جھوٹے مدئی ہر دور میں فتنہ پھیلائے رہ ہیں ..... ہمارے زیانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہوکر و نیوی مفادات بنورنے والوں کی کی نہیں لہذا ہم جھوٹے مدعیوں کے منصب پر فائز ہوکر و نیوی مفادات بنورنے والوں کی کی نہیں لہذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تر دید میں چند معنبوط دلائل چیش کرنے کی کوشش کریں گے ؛

(1) "مہدویت" ایک روحانی منصب ہاور میرے شیخ و مرشد، محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمرصاحب نقشبندی دامت بر کاتہم اگا بر کاایک مقول نقل فرمایا کرتے ہیں "انصوف کے میدان میں مدگی کی سرا پھانسی ہے۔" پھر بات یہ ہے کہ حسی

ساوات کوظہورمبدی کا انعام ملائی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق ہے دستبردار ہوگئے تھے تواب سے مہدی کے لیے دموے کے ذریعے بیظیم منصب حاصل کرنے کی کیا عنجائش رہ گئی ہے؟ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ نواسئہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنه عظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سید تا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت ہے دستبر دار ہو گئے تھے اور تھن مسلمانوں میں اتفاق اور سلح کی خاطرا پنا بیتن مجھوڑ دیا۔اس کے بدلے آخرز مانے میں جب امت کو اتفاق واتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ پاک انہی کی اولا دمیں ہے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پرخلافت کے قیام کے لیے منتخب فر مائمیں گے کیونکہ الله تعالیٰ کا قانون یمی ہے کہ جو خص الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چیوڑ دیتا ہے تو الله تعالی اس کو یااس کی اولا دکواس ہے بہتر چیزعنایت فرمادیتے ہیں۔ چنانچہ محدودعلاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولا دکو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حنی ہونے کی دوسری وجیعلائے کرام نے میاسی ہے جس طرح حضرت اسحاق عليه السلام كى اولا دے بہت ے انجیائے كرام آئے اور حضرت اساعیل علیه السلام كی نسل مين الله تعالى في صرف ايك نبي بيهي جو' خاتم الانبياء' من الله تعالى خصرت حسين رضي الله عنه کی سل ہے بہت ہاولیا ،آئے جبکہ «هنرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولا دے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو" خاتم الاولیاء'' ہوں گے۔ ( دیکھیے: ملاعلی قارمی کی مرقاۃ المفاتيح:10\147 اورمولا نا دريس كاندهلوي كي التعليق الصيح:197/6)

(2) مہدویت کا ازخود دعویٰ کرنے والے کے جیوٹے ہونے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت وعہدہ اور منصب قبول کرنے سے جنٹنا ان سے بن پڑے گا، گریز کریں گے جتی کہ وہ سات علا، جود نیا کے مختلف حصول (پاکستان وافغانستان ، ترکی ، شام، مرائش،الجزائر،از بکتان،سوڈان) ہے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے اور ہر ایک کے ہاتھ پرتین سودی ہے کچھاویرافرادنے بیعت کررکھی ہوگی اور پیسبل کرشدت ے اس شخص کو تلاش کررہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت ہے اُمت میں اتحاد وا تفاق ہوگا، مرکزی قیاوت نصیب ہوگی، فتنوں کا خانمہ ہوگا، پورپ کےصلیبیوں اور امریکا واسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم تو ژویں گی اور حکومت الہیں قائم ہوگی ، پیسب اہلِ علم وسلاح بھی وول کے اورایتی اپنی جماعت ہے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے (اے اہلِ اسلام!علم دین ،تصوف شرعی اور جہاد فیسبیل اللہ کے حاملین وداعیوں ہے تم کہاں ورغلا لیے جاتے ہو؟) یہ ساتوں حضرات کل کر حضرت مہدی کوتر میں میں تلاش كريں گے۔ جب حضرت مہدى تك بينج جائيں گے اور ان ميں تمام علامتيں يائيں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچیس گے: '' آپ فلال بن فلال بیں؟''حضرت مہدی ان کو خوبصورتی ہے ٹالتے ہوئے کہیں گے:''میں تو ایک انصاری ہوں۔''یعنی اللہ کے دین کی مده کرنے والا! اور میہ کہہ کر مکہ مکرمہ ہے جیب کر مدینہ منورہ چلے جا ٹیل گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف بیٹنی جائیں گے۔حضرت مہدی امامت کا عہدہ ویے جانے سے بیچنے کے لیے ان سے چیب کر پھر مکہ مکرمہ آ جا کیں گے۔ بیالائے کرام بے تاب ہوں گئے کہ ہم نے دنیا تھر میں جہاد کیا۔اصلامی کوششیں کیں۔ جان ، مال ،عزت آبرو کی بے حساب قربانیاں دیں۔منزل پھر بھی ہاتھ آئے نہیں دے رہی۔ کفر کازورٹوٹ رہا ہے شکفریات کا غلبختم ہور ہا ہے اور اس کی وجی محض کسی جری اور اہل قائد کا نہ ہونا ہے۔ أمت کوجس قائد کی ضرورت ہے، جس میں عقل وسو جھ بو جو بھی ہو، جراًت وشجاعت بھی اور قدرت کی طرف سے ہدایت ونفرت بھی ،اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھرنحر وم رہ گئے۔ یہ آپ کو کھو جتے کھو جتے پھر جرم کی آئینچیں کے ۔اس طرح تین چکر جرمین کے درمیان لکیں

ے۔آخرکاریدعلاء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کوجراسود کے پاس جالیں گے۔آپ کعبہ کے ساتھ چٹ کر، چبرہ کعبہ کی دیوار پررگڑتے ہوئے اُمت کی حالت پررور ہوں گے۔ یہ علاء آپ کو پہلے خدا کا واسطادے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی اُمت مظلومیت کی حالت بین ماری جارہی ہے،اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبورہ وکر مقام ابراہیم اور جراسود کے درمیان بیٹھ کران سے گہیں گے کہ آگا ہ جبار کی فتح تک اس مجبورہ کی حالت بین ماری کا عبد کرتے ہیں۔امیراور مامور کے اس عبد کو شریعت کی اصطلاح بین 'جبعت کی عضور علیہ ایس چرت اور جہاو کے متبے بین عالمی سط پر اتباع اور جہاو کے متبے بین عالمی سط پر خلافت اسلامیہ قائم ہوجائے گی۔ حضور علیہ الصلو ق والسلام نے مکہ کرمہ ہے مہدی مورہ جرت معکوں خلافت اسلامیہ قائم ہوجائے گی۔حضور علیہ الصلو ق والسلام نے مکہ کرمہ ہجرت معکوں خراکر جہاد کا عمل جاری کیا تھا۔حضرت مہدی یہ بینہ منورہ سے مکہ کرمہ جرت معکوں فرما کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرما کیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کو جباد کی سنت کو پھر سے زندہ فرما کیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کے قباد کی سنت کو پھر سے زندہ فرما کیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کو جباد گی ۔

(3) ایک اور دلیل جو مُتِ جاہ کے مریضوں کی طرف ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا ٹابت کرتی ہے، یہ ہے کہ ظہور سے پہلے خود حضرت مہدی اپنے مقام سے ناواقف ہوں گے۔ان کی اپنی صلاحیتیں خودان پر بختی ہوں گی اور وہ ایک عام آدی کی زندگی گر ارر ہے ہوں گے۔ حضرت علی زندگی گر ارر ہے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عند سے ایک روایت منقول ہے بعن علی قال نقال رسول الله صلی الله علیہ وسلم نا اللہ علیہ وسلم نا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ دی رات میں ان کو یہ الشور نایا: مبدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے،اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ ارشاد فرمایا: مبدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے،اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطافر مادے گا۔

اس عديث كي شرح مين شيخ عبدالغني وبلوي رحمه الله فرمات بين "أي يُصلِحه اللهُ في لبلة أي يُصلِحه للإ مارة والحلافة بغاءة وبغتهُ". (الحاح الحاجة على هامن ابس ماحه) ليمني الله تعالى ايك بي رات مين اجيا تك ان كوامارت اورخلافت كي بيصلاحيت عطافر مادے گا۔

علامهابن كثير رحمه الله اس صديث كى شرح مين فرمات مين: "أى يسوب عليه و يُوفَقُهُ و يُلهِمه ويُرشده بعد أن يكن كذلك". (انهابة في الفتن والمسلاحم ١١/٦) ليخى الله تعالى الشخصوص فضل وتوفيق سے سرفراز فرماكر پہلے أنهيں (حقيقت كا) الهام كريں گے اور اس مقام سے آشناكريں گے ، جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔

حضرت مولانا بدر عالم میرخی مهاجر مدنی رحمه الله تحریفرمات بین: "آیک عمیق حقیقت اس سے علی ہوجاتی ہے اور وہ رہے کہ بیبان پر بعض ضعیف الا بمان تلوب بیس سے موال انھ سکتا ہے کہ جب حضرت مهدی الیم کھی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو گیران کا تعارف موال انھ سکتا ہے کہ وہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب وآلام کے وقت ان کے ظہور کا انظار معقول معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس لفظ (مصلحه الله هی لبلة) نے بیط کر دیا کہ بید صفات خواہ کتے بی اشخاص بیس کیوں نے ہوں ، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیب الله ہے ماتحت او جمل رکھی جائے گی۔ یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا ، تو ایک بی شب کے اندراندران کی اندرونی خصوصیات منظر عام پرآجا میں گئی ۔ گیان نہ سکتے گا ورجب وقت آئے گا ، تو ایک بی شب کے اندراندران کی اندرونی خصوصیات منظر عام پرآجا میں گئی ۔ گیان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا ، تو قدرت الله یہ شب ہم میں وہ تمام صلاحیتیں ان اس کی بیوان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا ، تو قدرت الله یہ شب ہم میں وہ تمام صلاحیتیں ان اس کی بیوان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا ، تو قدرت الله یہ شب ہم میں وہ تمام صلاحیتیں ان اس کی بیوان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا ، تو قدرت الله یہ شب ہم میں وہ تمام صلاحیتیں ان ایس کی بیوان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا ، تو قدرت الله یہ شب ہم میں وہ تمام صلاحیتیں ان ایس کی بیوان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا ، تو قدرت الله یہ شب ہم میں وہ تمام صلاحیتیں ان اس میں اس اس میں ان است نہ کا کا کا معمدی ہونا خودان پر اور تمام دنیا پر بھی منگشف ہوجائے گا۔

اس ساری تفصیل ہے جومشند کتابوں میں فدکور ہے (اس وقت بندہ کے سامنے وو درجن کے قریب کتابیں موجود ہیں جن کی فہرست اس کتاب کے آخر میں ہے) معلوم ہوا

که مهدی ہونا جہادی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہے اورروعانیت کےمقام برفائز لوگ منصب کا دعویٰ نبیس کیا کرتے ۔البتۃ ان کی کارکر دگی اور صلاحیت الی ہوتی ہے کہ لوگ عہدول اور مناصب کو ازخودان پرصد نے واری کرتے ہیں۔ پھر مبدی کی مند پھولوں کی ہے نہیں ، کا نول بھرا تاج ہے۔اس میں یون نہیں ہوگا کہ مبدی موعود ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی صاحب مندنشین ہوجا تیں ، نذرانے وصول فرماتے ر ہیں اور اُمت کے مسائل حل کرنے اور اس کی کشتی کو منجد ھارے نکالنے کے لیے قربانی ویے کے بجائے خودایک نیامسکہ بن کرصد نشین ہوجا ئیں۔مہدی ہوئے کا مطلب لوری د نیائے گفر کی مخالفت،اس سے نکراؤ، جان پر کھیل کرمظلوم مسلمانوں کی ایداد، آگ کے دریا ے گزرگر فتح کاحصول اور ٹون کاسمندر بار کرے''خلافت البیطی منہاج النوۃ'' کا قیام ہے۔اب فرمائے کہاس میں دعویٰ کی تنجائش کتنی ہے اور عمل دکر دار کی سےائی کتنی ضروری ب؟ مرزا قادیانی کی طرح کے مردوروں اور گو برشاری تتم کے یاجیوں کا بہال کیا گزر ب؟ ایبال بد بات خصوصیت سے محوظ رہے کا حضرت مبدی جس طرح کیے کے یردول سے چھٹ کرد بوار کعبہ برمندرگڑتے ہوئے اُمت کی بدعالی بررور ہے ہول گے، ای طرح بیسات علاء بھی ان کی جنتو ہیں بے چین و بے تاب ہوں گے۔ان کے ساتھ موجود تین سوافراد بھی دنیا مجرےان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے اور اپنا سب پکھ امیر کے ایک اشارے پرلٹا کے کے لیے تزپ رہے ہوں گے۔ اُمت مسلمہ کے لیے امیر اور مامور کی بیزئپ اور کڑھن وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالی أمت کی خدمت کا کام ليتے، مشکل چیزوں گوآ سان کرتے اور سیجے وقت پر سیجے چیز کی غیبی تو فیق عطا فرماتے ہیں۔ لیس جے حضرت مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے،اے پہلے تو اپنی حالت سدھارنی جاہیے، حقوق الله وحقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا جا ہیے اور پھر اپنے بجائے اسلام کے لیے سوچنا جاہیے۔ اُمت مسلمہ کی بگڑی بنانے میں علاء، مشایخ اور مجاہدین کا ہاتھ بٹانا جاہیے۔ ا ہے جان ، مال ، وسائل میں مسلمانوں کے لیے وافر حصہ رکھنا حاہے۔ ایسے ہی لوگ یاان

کی نسلیں اس مبارک لشکر میں شامل ہوسکتی ہیں۔ محض اندازے، قیاسات، تخیلات اور عمل کے بغیرحب منشانتائج کی اُمیدیا قربانی کے بغیرزے جذبات کسی کام کے نبیں۔ ان دو جوابوں کے بعد بعض قار تمین کی نظر میں پہلا سوال ختم ہو گیا ہوگا لیکن درحقیقت بہیں سے بیسوال ایک نے پہلوے سرا شاتا ہے۔ حضرت مبدی کون ہول گے؟ اس سوال پراب تک جو بات ہوئی ہے وہ کتابی یاعلمی اور دبنی ہے لیکن کیا محض اس سے تشفی ہوجاتی ہے؟ اس تخیااتی تعارف کوعصری تطبیق کی شکل دیے بغیر بات پوری ہوجائے گی؟ یہ عا جز سجھتا ہے کہ بات کو بہیں تک لا کر چھوڑ نے ہے گمراہ اورنفس برست قتم کے لوگوں کو موقع مل جا تا ہے کہ وہ جہاں جا ہی تطبیق کرتے پھریں اور جے جا ہیں مبدی مان کراس کے لیے بہائی گئی جھوٹی روحانیت اورنف پاتی مراعات کی گنگامیں ہاتھ دھوتے رہیں .... ہمارے ہاں چونکر طبیعتیں اور د ماغ فتنہ ز دہ ہیں اس لیے جھوٹے مدعیوں کے پیچھیے حیلنے والے بہت میں اور سے مبدی کی طلب رکھنے والے کم ہیں۔ کیونکہ جو بےطلب رکھے گا اے اس کے تقاضے بھی بورے کرنے بزیں گے اور نا آسودہ حسرتوں اور تضنے تمناؤں کے مارے ہوئے آج کے مسلمانوں کے لیے یمی وہ چیز ہے جس سے ہماری جان جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے سچے پیغیبرصلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی طرح اس کی علامات کوچھی کسی قدرمبہم رکھا ہے۔ان کی تھے تعیین کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہت ہے محققین کے اندازے بھی غیر واقعی ثابت ہوئے ہیں۔البتہ حتی تعین اور کمل ابہام کے درمیان محض امکائی تطبیق اور مکنه مصداق کی حد تک بات کی جائے ،اس کی صحت پراصرار نہ کیاجائے،نداس کی بنیاد پرشریعت کےخلاف یاا کابرین کےمشرب ہے ہٹ کرکوئی تاویل کی جائے اور علائے کرام ومشارخ عظام کی توجیہات وتنبیبہات کوقبول کر لینے کے لیے تیار ربا جائے تو زبان کھولنا شايدممنوع نه ہوگا ،خصوصاً اس ليے كه مقصد صرف اور صرف عامة المسلمين گواصلاح نفس اورجدو جهدو جهاد کی دعوت دینامو \_ تو آیئے!ایک نظر ذرااس پہلو پر وُالْتِ مِينِ ـ وَ بِاللَّهُ التوفيق، وهو العاصد من الشرور والفتن.

## دم مست قلندر

ووسری بات:حضرت مبدی کون ہوں گے؟

حضرت مہدی کون ہوں گے؟ میسوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم میہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے؟ امیر کی پہچیان جتنالا زمی ہے اتنا ہی لازی مید بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گردموجود جماعت کی پہچیان ہوتا کہ حضرت مہدی کوکوئی پاسکے یا نہ پاسکے، ان صفات کوتو پا جائے جوموت ہے قبل موت کی تیاری میں کام آسکتی ہیں۔

قار کین محتر م! احادیث میں دواشارے ایے ملتے ہیں جن ہے آخری زمانے کے کامیاب قائدادراس کے خوش نصیب کارکن دونوں گی کی قدر پہچان ہوجاتی ہے اور آدی کو حق وباطل میں فرق کرنے ، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلیل جاتا ہے۔ یہ دونوں احادیث بندہ کے سامنے عربی میں باحوالہ موجود ہیں۔ حوالہ مسلم شریف اور مشکو ق شریف کا ہے۔ لیکن اگر ہم عربی عبارت کی طرف کے تو یتی تقیق مضمون من جائے گا جبکہ بندہ تحقیق کا اہل نہیں یتحقیق کے لیے ہمیشا ہے اکا ہر کی طرف رجو شاکرتا ہو ورائے کے تا اور شاکل کے نازا، وورائے ہوں دور اس کے اور سالہ پاک نے ہمارے اکا ہر علمائے دیو بندگو جس علم اور تقوی سے نوازا، وورائے ہوں

جوفہم وبصیرت عطاکی، وہ گامل ہے ہماری خوش نصیبی میہ ہے کہ ان سے یو چھ یو چھ کر چلتے ر ہیں اوران کی تقلید میں احتیاط اور نجات کومضم سمجھیں ۔حضرت مولا نامفتی محمد رفع عثانی صاحب دامت بركاتهم نے اپنے والدحضرت مفتی اعظم مفتی محرشفیع صاحب رحمه اللّٰہ كى كلمى ہوئی جس معرکة آلارا کتاب کی تحقیق و کمخیص کی ہےاوراس کے آخر میں ''فہرست علامات قیامت'' کے عنوان کے تحت تیسری علامت یوں تحریر ہے : ' نزول عیمیٰ تک اس اُمت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جوایئے مخالفین کی بروانہ کرنے گی۔ اس بتاعت کے آخری امیر امام مبدی ہوں گئے۔" (ص: 142) اس میں آخری جملہ (اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے ) بہت اہم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی ندگسی غیر جہاوی جماعت کے امیر ہوں گئے ندکسی اور تتم کے فکری یا تنظیمی گروہ کے،وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اوران کے ذمہ دارا بنی اپنی جماعتوں کوان کے ہاتھ میں دے کران کے ساتھ ضم ہوجا میں کے اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہورہی ہیں، وہ حضرت مہدی کے جینڈے تلے جب الشھی ہوں گی تو مجاہدین کی ہے مثال قربانیاں اور حضرت مہدی کی ؤبین اور جرات مند قیادت ل كرمسلمانول كووه كمشده جاني وايس داواد ، كى جوعرصة واكم بوكن باور فتح ونصرت اور لڑتی وکامیانی کی گاڑی کے جارول ٹائر (علم، تقویی، دعوت، جہاد) موجود ہونے کے باوجود چل کے نبیں دے رہی۔

اب مامورین اور کارکنوں کی پیچان کی طرف آئے۔مئلہ ہی بالکل صاف ہوجائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے تین مخالفین ہیں: یہود وہنود (مشرکین)، عیسائی۔ حضرت مہدی کی جنگ میسائیوں (بورپی بونین) سے ہوگی۔ ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکارنا منہاؤسلم حکمرانوں کوحضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کروہ جانباز تنکست دے کراور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائمیں گے۔ یہود اوران کے سربراہ الدجال الاعظم كے خاتمے كے ليے حضرت عيسىٰ عليه السلام نزول فرما كيں گے۔اس كى ايك حكمت توبيد ے کہ یہودنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تھا شاستایا۔ جان لینے کی کوشش کی۔ آپ کے حوار یوں نے آپ کے گرد جانیں دے کرآپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی بیبود نے مشرکین کے ساتھ ل کر حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا۔ جان لینے کے دریے ہو گئے۔ آب کے محابہ نے آپ کے گرواہے جسموں کی دیوار کھڑی کردی۔مہاجر محابہ تو نکلے ہی كشتيال جلاكر تتح ليكن انصار كاحال بهي بيرقعا كدجب تك ايك بهي زنده تحاممكن بذقعا كداس م ہے گزرے بغیرکوئی آپ تک پہنچ سکتا۔اللہ تعالی اس وفااور فدائیت پرامت محمد بیکو بیانعام دیں گے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پیغیر کے ساتھ ل کر''یہود مدینہ' کے خاتمے کا کارنامہ انجام دیا، ای طرح اس اُمت کے آخری لوگ'' میہودِ عالم'' کے کلی غاتے کے لیے بھی دوبارہ بحثیت امتی آئے ہوئے پچیلے پنیبرسیدنا حضرت میسلی علیہ السلام کے ساتھی بن کرسابقین کی یاد تازہ کریں گے۔

دوسری وجہ ساکہ وجال کوغیر معلولی سائنسی طاقتیں عاصل ہوں گی۔ مغرب میں مصروف کارتمام و نیا کے ذبین ترین و ماغ جو پچھا پجاد کررہے ہیں، سے دراصل و جال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کررہے ہیں۔ سیا پنی ساری میکنالو جی اس کے دامن میں ایسے بی ڈال دیں گے جیسے کہ اہل حق میں سے خوش نصیب لوگ حضرت مہدی کاظہور اور حضرت میں ڈال دیں گے۔ امریکا عیسی علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب پچھان کے پلاے میں ڈال دیں گے۔ امریکا اور دنیا جر سے سینچ کرامریکا آئے ہوئے ذبین د ماغوں کی ایجاوات کہاں تک جا پہنچیں گی؟ اور دنیا جر سے سینچ کرامریکا آئے ہوئے ذبین د ماغوں کی ایجاوات کہاں تک جا پہنچیں گی؟ اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں سائنس کے بل ہوتے پر د جال کی غیر معمولی استعبدہ بازیاں'' بیان کی گئ ہیں۔ ایک تازہ سائنس کے بل ہوتے پر د جال کی غیر معمولی' مشعبدہ بازیاں'' بیان کی گئ ہیں۔ ایک تازہ

ترین ایجادین کیجے۔ "برمودافرائی اینگل"نای مقناطیس تکون میں جوابریں کارفر ماہیں انہیں محفوظ کرلیا گیا ہے۔ ان کواگر کسی انسان ، جہازیا کسی بھی دیوئیکل چیز پر ڈالاجائے تو وہ و یہ بھی فائب ہوجائے گی جیسے برمودا کے تکون میں سالم ہوائی اور بحری جہاز غائب ہوجائے ہیں ۔ بید چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو چی ہے۔ عقریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعمال مادہ پرستوں کی آئھوں کو خیرہ کر ڈالے گا اور وہ ارضی خداوؤں کی جموئی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہوجا ئیں گے جبکہ خدا مست ملئوں کو اس کی ویک ہے۔ وجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی دنیا اپنی آٹھوں سے دیکھ رہی ہے۔ وجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی مجزانہ تو تیں دی گئی ۔ بیس۔ بیں۔

جب حضرت مہدی کی بور پی عیسائیوں ہے جنگ ہوگی اس میں حضرت کے ساتھد بارہ ہزار کے قریب مجاہد ہوں گے:

''بارہ بزاری تعداد کوئی کی بنا پر شکست نہیں دی جاسکتی۔''( حدیث شریف)
دوسری طرف متحدہ بور پی فوج میں نو لا کھسا ٹھ بزار کا ٹڈی دل ہوگا۔ بارہ جھنڈے
ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے اتنی بزار سور ما ہوں گے۔ (12 ×80=60,000)۔

یوگ بورپ کے دروازہ قسطنطنیہ (استنبول) سے گزرکر شام کی سرز مین پرآئے ہوئے ہوں
گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر'' بور چین کولیشن' حضرت
مہدی اوران کے دفقا پر دیم کھا کرا یک چیش کش کرے گی۔ ایک آسان سامطالبدر کھی گ کہ
یہ پوراکردو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو:'' تم نے ہمارے جوآ دی قید کے
تنے اور وہ ہمارا نذہب چیموڑ کر تمہارا نذہب اپنا چکے ہیں، اب تمہارے ساتھول کر ہم سے

لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تم ہے ہمیں کوئی سرو کا رنبیں۔''

آپ نے غور فرمایا: چند گوری چڑی والے یور پی جنگی قیدی مسلمانوں کا حن سلوک دیکھ کرمسلمان ہو بچکے ہیں۔ وہ آبائی مسلمان نہیں، نوسلم ہیں اور حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانے کے جاد وگروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا ہے کہ بارہ ہزار کے نظر کے ساتھ شامل ہو کرساڑ ھے نولا کھے کی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ان چند نومسلم افراد کشکر کے ساتھ شامل ہو کرساڑ ھے نولا کھے کی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ان چند نومسلم افراد کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یافتہ ترین متحد دقو توں کالشکر واپس جانے پر تیار ہے اور چند ہزار کو نے چھوٹے مجابدین کی جال بخشی اس سے مشروط ہے جنہیں موت سامنے نظر آرہی ہوئے بھوٹے مجابدین کی جال بخشی اس سے مشروط ہے جنہیں موت سامنے نظر آرہی ہے۔ لیکن ان چند کامل الایمان جہادیوں کا جواب سنے:

''اللہ کی قتم! ایہا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ وہ اسلام قبول کرکے ہمارے بھائی بن پکے ہیں۔ہم انہیں کسی صورت میں اکیلانہیں چھوڑیں گے۔''

اللہ اکبرا بتاہے یہ جرات اس وقت روئے زمین پرموجود کس طبقے میں ہے؟ کون ہے جوایک پررپاور نبیل ہے؟ کون ہے جوایک پر پاور نبیل ، تمام پر پاور ز، تمام پارٹنز ز، تمام نان پارٹنز زکونکا سا جواب دے سکتے ہیں کہ ملک جاتا ہے تو جائے ، حکومت چھتی ہے تو سوبار چھتے ، ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے گی ہے غیرتی کم حکیم نبیس کر سکتے۔ وہ اور بول گے جو چند ڈالروں کے وض اہل جوائے ہیں۔

بتائے ! پہچان میں کوئی مشکل روگئی ہے؟ کوئی سجے کربھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی ... ور نہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی عائل نہیں۔

''جب تم دیکھوکہ خراسان کی جانب سے سیاہ جینڈے نگل آئے تو اس انتکر میں شامل ہوجاؤ، چاہے تنہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر ( کرالٹگ کر کے ) کیوں نہ جانا پڑے، کداس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

یہاں پہنچ کر پہلاسوال کائی حد تک حل ہو چکا ہے۔ غائبانہ تعارف ہے حاضرانہ
تعارف تک کا مسئلہ کائی سنسی خیز ہوتا ہے۔ اس میں بہت اوگ یا تو نہایت جلدی کرتے ہیں
اور جھوٹے مدعیوں کو سچا بچھنے لگتے ہیں (ایک جھوٹے مدتی شہباز کاذب کی حال ہی میں
گرفتاری کے بعد فیصل آبا دسینٹرل جیل میں اس کے چیلوں نے پیش گوئیاں جھوٹی خابت
ہونے پر ٹھکائی لگائی ہے ) اور پچھلوگ اس کے نہایت دور دراز اور طویل المیعاد ہونے کے
قائل ہیں۔ دراصل سیجے تعیین تو ممکن ہی نہیں ، نہ اس مسئلے کی نہاس جیسے دیگر مسائل کی ، لیکن
مکمل ابہا م بھی قابل قدرروش نہیں ۔ حتی انجام اور حتی تعیین کے درمیان کا راست مختاط اور
محفوظ رویہ ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور جملے کی پچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں
محفوظ رویہ ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور جملے کی پچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں
گے۔ فریان نبوی ہے: ''نزول بھیٹی تک اس زمین میں ایک جماعت میں کے برمر پیکار
دے گی جوانے مخافین کی پروانہ کرے گی۔''

ای میں جہاءت حق کی دو مخصوص صفات بیان کی گئی ہیں: (1) جہادادر مسلسل جہاد۔ (2) مخالفین کی پروانہ کرنا۔ آج کون می سرزمین ہے جہاں جہاد نا می فریف مٹ جہادے کے بعد زندہ ہوااور مسلسل زندہ ہے۔ و نیامیں جہاد کی کوئی قشم نہ ہوگی جو یہاں شاری ہوئی ہو یہاں شاری ہو۔ منظرین ، طور مین ، ہو تھیں ، مرتدین اور اب متحدہ کا فرین کے خلاف غرضیکہ ہر تو ع کا جہاد یہاں ہوااور ہور ہاہے۔ مخالفین کی پروانہ کرنا (قراری دا، ہش شی ہے۔ مسلمی ہے۔ کی تازہ رپورٹ کی مسلم ہیں ) یہ کس کا تکریکام اور مخصوص مزاج ہے؟ نیوز و یک کی تازہ رپورٹ

''طالبان جس فتم کی RESILIENCE اور FEROCITY کا مظاہرہ گررہے ہیں، اس سے واشکنن اور نیو تنظیم کے دوسرے دارالحکومتوں میں خطرے کی تھنٹیاں بجاشروع ہوگئی ہیں اور SOUL SEARCHING کا ایک نیادور جنم لے رہاہے کہ ایک نسبتاً RAGTAG بغاوت نے کس طرح دنیا کی طاقتورترین افواج کواپئے قریب تک آنے ہے روکا ہواہے۔''

سجان الله! ایک طرف ایک ایسی بکھری ہوئی منتشر اور ٹوٹی پھوٹی بے وسائل جماعت ہے جن کا پناملک بھی اس کے خلاف ہے۔ دوسری طرف 43 ایسے مما لگ ہیں جن میں ہے گوئی ایک بھی و نیا کے سی ملک کوڈھمکی دے تو اس کے اوسان خطا ہوجا 'میں .... لیکن متيجه كيا ہے؟ جوآج سے سات آٹھ سال مبلے تھا كەفغا فى حملوں سے ابتدا ہوكر واپس فيضا في حملوں پر بات چلی گئی ہے۔ قریب آنا تو دور کی بات ہے، زمین پرآنے کی جرات کرنامشکل ہوگیا ہے۔ 43 مما لک''ایباف'' میں شامل ملکوں کواچھی طرح گننے کے بعد سامنے آئے جیں۔ مادی طاقت کے لحاظ سے تو امریکا اکیلا بی کافی تھا۔ کسی کو گھر بیٹھے آتھیں ہی دکھادے تواس کا کام ہوجا تا ہے۔فون کردے تو کندھے کے بیج ہی بھول جاتے ہیں۔اس ے اکیے بن نہ پڑاتو"ا جسمعوا امر کھروشر کائکھر" کے تحت اس نے نیٹوکو یکارا۔ 26 ممالک دوڑے مطے آئے۔ جبکہ دنیا فتح کرنے کے لیے ان میں ہے وس بھی کافی سے کیان بات پھر بھی نہ بنی نے منظم اور غیر تربیت یافتہ جنگ پو پھر بھی بھاری پڑنے گئے تو نان نیوممالک کوملالیا گیا۔ وس مزید یارٹرز کے آنے سے بات 36 تک جا پیجی۔ اب تو زمین کے علاوہ کسی اور سیارے کوروند نامجھی ممکن تھا۔۔۔ لیکن معلوم ہوا کہ افغان قوم جاب ے مسلمان ہوئی، چیزے دیگراست ۔ چنا نچے سات کے قریب نان نیٹو اور نان پارٹنز بھی آ پہنچے۔ان میں'' بی مینڈ کی کوجھی زکام ہوا'' کے مصداق سنگا پور جیسے ناک کے چیئے بھی شامل ہیںاور نیوزی لینڈ جیسے دور دراز واقع جن کا طالبان ہے کوئی سرو کارنبیں بھی موجو و ہیں ۔ان 43 ممالک کے بعد خودا پنا ملک افغانتان بھی خلاف ہے۔حضرت طالوت کے

### كامياني كاراز

دوسراسوال: حضرت مبدي كي جدوجبد كيامو كي اورس طرح موكي؟

حضرت مہدی کے متعلق دوسرااہم موال ہے ہے کہ ظہور کے بعدان کے جدوجہدگی نوعیت کیا ہوگی اور ہو پھی کریں گے وہ ان کے لیے کیو کرم کئن ہوگا ؟ بیعت جہاد کے بعد قیامِ خلافت تک آئیس دنیا ہمری ترقی یا فترین طاقتوں ہے جس قیامت فیزمعر کو آرائی کا سامنا ہوگا ، اس کی گری ہے وہ کیو کر سرخرو ہو کر تکلیں گے؟ جبکہ آن کی دنیا میں سیاس ، فکری ، معاشی ، خسری غرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں نا قابل شکست طور پر غالب نظر آرتی ہیں۔ معاشی ، خسری غرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں نا قابل شکست طور پر غالب نظر آرتی ہیں۔ رفیان پراور سندروں میں ان کی حکمرانی ہے فضا اور خلامیں ان کی برتری کا شور ہے۔ بظاہر ایسی کوئی صورت مستقبل قریب میں دور دورتک نظر نہیں آتی کہ مسلمان اس غلبے کے طلسم کو تو کئیں گئی کوئی صورت مستقبل قریب میں دور دورتک نظر نہیں آتی کہ مسلمان اس غلبے کے طلسم کو تو کئیں ہو گئیک ایسا ہے کہ ایک ایک تو کئیں منصوبہ بندی کر کے دے دہا ہے۔ اتحاد بھی ان میں ایسا ہے کہ امریکا اور دور آ کہ میں منصوبہ بندی کر کے دے دہا ہے۔ اتحاد بھی ان میں ایسا ہے کہ امریکا افت میں بغیر کئی ترغیب کے خود بخود فرط خاا کھے ہوجاتے ہیں۔ میں ایسا ہے کہ امریکا افت میں بغیر کئی ترغیب کے خود بخود فوط خاا کھے ہوجاتے ہیں۔ ہوگے ہوگا گئیں ایسا ہے کہ امریکا افت میں بغیر کئی ترغیب کے خود بخود فوط خاا کھے ہوجاتے ہیں۔

پھر دوسروں کا تو کہنا ہی کیا ،ان کا اتحاد تو وجود میں ہی'' وہشت گردی'' کے خاتمے اور'' عالمی حکومت'' کے قیام کے لیے آیا ہے۔ وٹیا مجرکی معیاری ترین یو نیورسٹیاں مغرب میں ہیں۔ امریکایل 5758 یونیورسٹیال میں جبکہ یوری مسلم دنیا کے 57 ملکوں میں یونیورسٹیوں کی مجموعی تعداد صرف 500 ہے اور پورے عالم اسلام میں ایک بھی یو نیورٹی الی نہیں جے دنیا کی ٹاپ 500 یو نیورسٹیوں میں شار کیا جا سکتا ہو۔مغربی حکومتیں پوری مسلم دنیا کے ذبین ترین د ماغول اور اعلیٰ ترین ہنر مندول کو پرکشش مراعات کے عوض تھینج کرایے طلسم میں جکڑ لیتی ہیں اور پھر وہ ہمیشہ وہیں کا ہوکر رہ جاتا ہے۔مسلمانوں کے ہاتھ فقط نااہل، مفاد پرست اور حب الوطنی ہے عاری کچرا مال ہی موجودہ بیوروکر نبی کی شکل میں باقی رہ جاتا ي-مسلمانول مين نظم وضبط، تعليم وتربيت، اعلى اخلاقيات، بلند نظري، اجتاعيت، صبر دتقوی فی فرضیکه برده چیز جوکسی انسانی گرده کوقوم اور فتح گرکوفاتی بناتی ہے، براس چیز کی ایک ایک کرے کمی یائی جاتی ہے۔مسلمانوں کی ذبات کالوباتو آج بھی دنیامانتی ہے مگر یمی ذبانت اور بے مثال صلاحیت مغرب کے آنگن میں روشنی پھیلانے کے علاوہ کسی کام آ کے نبیں دے رہی ۲۶۶ جوں جوں وقت آ گے بڑھ رہا ہے، برص مغرب کی کئی نئی انوکھی ترقی کی نویداور ہرشام سلمانول کی مزید بدحالی کی خبریں لار ہی ہے۔اس صورت حال میں كيا ہم يتليم كرليں كە محضرت مهدى كسى أماورا والفطرت " قوت كے مالك ہوں كے كدان تمام مادی قو تو ل کطبعی قوانین ہے ہٹ کرشکست دیناان کے لیے ممکن ہوگا؟ کیا تھن خلاف عادت ظاہر ہونے والی کرامتوں ہے وہ ان تمام سائنسی ایجادات کو یا مال کر ڈ الیس کے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں مل رہی بااس میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی فکری عملی اور عسكري جدوجهد كالممل دخل بھي ۽وڳا؟ اورا گر ۽وڳا تواجا نگ په ڳايا کيسے ملت جائے گي كه مغرب کے حق میں اُخ کر کے حالے والی ہوائیں مشرق کے مظلوموں کے لیے دادری کی

نويد بن جا ئيں گي؟؟؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیائے گفر کے اس فتنہ خیز غلیے کا تو ژحضرت مہدی کی بےلوث اوراہل قیادت اورسلمانوں کی بھری ہوئی صلاحیت اورمنتشر جدو جہد دونوں مل کر کریں گی۔اس میں شک نہیں کہ حضرت مبدی کے ہاتھ پر اللہ تعالی محیرالعقول کرامات کو مجھی ظاہر فرمائے گالیکن ان کی جو سب سے بروی کرامت ہوگی وہ پیے کہ جب وہ اینے ساتھیوں کو گناہوں ہے کچی تو بہ کروا کرمٹی ہوئی سنتوں کوزندہ کریں گے تو اس کی برکت ہے ان کے تمام ساتھیوں کو یکسوئی اور ٹیک فکری نصیب ہوجائے گی۔ان سب کی سوچ ایک بککر ہی نہیں ،انداز فکر بھی ایک اور طرزعمل بھی ایک ہوگا۔ان کے دل ہے حسد و بغض ،کینہ وعناد نکل جائے گا۔ باہمی اختلافات اورامیر کی نافر مانی گی نخوست ہے آزاد ہوجائیں گے۔وہ جینے مرنے میں حضرت مہدی کی کامل اطاعت کریں کے اور موت کوسامنے و کھے کرمجی منہ مبیں موڑیں گے۔موت مراطبعی موت بی نیل ہوتی بطبعت کی موت بھی ہوتی ہے یعنی آج کل بہت ہے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ موت کوڈوثی خوثی گلے لگارہے ہیں لیکن بات جب نفس کی موت کی آتی ہے تووہ اس پرویساغلہ نہیں یا تکتے جیسا کہ حضرت خالد بن ولیدرمنی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس نبوی تربیت کا مثالی مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت مبدی کی نے فضی اوراجتما عی مقصد کے حصول کی مکن اوراس مگن میں فنائیت اس قدر داضح ہوگی کہ تمام روئے ارض کےصالح مسلمان اپنے آپ کومٹا کرا پنا سب پچھان کوسونپ دیں گے اوران پر ویسااعتاد کریں گے جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایو بی پراس دور کےمسلمانوں نے کیا تھا۔ تاریخ کےطلبہ پریہ بات بخٹی نبیس ہونی جا ہے کہ یورے پورپ کی صلیبی افواج کے اتحاد کے مقابلے میں سلطان کی اپنی فوج (مصروشام کی فوخ ) کچھاتنی زیادہ نیتھی البتہ مختلف علاقوں ہے آئے ہوئے مجاہد قبائل جب ان کود کیھتے

کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ایک جانب سے دوسری جانب تک یوں چکر لگار ہے ہیں جیسے اکلوتے بچے کی مال اس کی تلاش میں بولائی بولائی پھرتی ہے۔ آنکھوں مين آنوي اورزبان يرايك بي نعره بي: "يا للإسلام، يا للإسلام!" "ا ملانو! اسلام كى مددكرو-ائ مسلمانو!اسلام كى خرلو- "توية قبائل جواين عصبيت ،سركشي اورانفرادي مزاج میں مشہور تھے، سب کچھ چھوڑ جھاڑ کر سلطان کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر لیتے تھے اورتاری کواہ ہے کہ ملطان کے پاس خرچ نہ وتا تواہے خرچ پر،این اسلح ہے،این جی جان ہے میدان میں ڈٹے رہتے تھے اور سلطان کا ساتھ چھوڑ کر جانے کو کفر وار تداد ہے زياده بخت عاروالي بات سجحته عجمه ان كويقين قعا كه أكر فنكست بمونى تؤسلطان ان كوجهو ثركر بھا گے گانبیں اور اگر فئتے ہوئی تو اس کے فوائد سلطان خود ہرگزنبیں سمیٹے گا بلکہ یہ سارے ثمرات دنتائج اسلام کی جولی میں جائیں گے۔اگرآج کی قیادت این کارکنوں کو بدیقین ولا دے تو خدا کی تتم! کایا ملنے میں استے ہی دن لگیس کے جتنے قائد کوائی بے نفسی اور اسلام کے لیے فدائیت وفنائیت ٹابت کرنے میں لگتے ہیں۔

حضرت مہدی کی کامیائی کاراز ایک ہوگا کہ وہ بیعت سے پہلے ہی قیادت کی اس ممتاز صفت کو ثابت کردیں گے (اس کی تفصیل پہلے گزری ہے ) تب دنیا جر میں بھر بہوئے قابل ولائق علی ، طلبہ (یا طالبان) یجاہدین ، انجینئر ، ڈاکٹر ، پروفیسر ، سائنس دان ، سرمایی دار ، انتظام کے ماہر ، مسکریت سے واقف سے خوشیکہ مختلف مہارتوں کے حامل افراد اپنا سب پچھ اسلام کی خاطر ان کے قدموں میں لا ڈالیس گے اور دل سے ان کی کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کی ، اپنی انا کی ، اپنی خواہ شات اور مزاجوں کی انفرادیت کی مسل نئی کر ڈالیس گے ۔ یہ وہ یادگار منظراور وہ مبارک روحانی کیفیت ہوگی جو بدرسے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے کے دوران آسان نے دیکھی تھی ، جس نے ''دھلین'' سے ابر کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے کے دوران آسان نے دیکھی تھی ، جس نے ''دھلین''

کے معرکے سے قبل ایو بی کی آنکھیں شدندی کی تھیں اور جے ناٹو اور نان نیؤمما لک کا اتحاد آج آنکھوں سے دیکھیر ہا ہے اور جے و نیا ایک بار پھر بالآخر آخری معرکے ہے قبل دیکھے گی اور جب دیکھے گی تو سارے اسٹائل اور ہیروشپ، ساری چوکڑیاں، اُڑن کھٹولیاں، ساری پروازیں ہیول جائے گی۔

''افغانستان اور پاکستانی قبائلی علاقوں میں لڑائی کے شدت اختیار کرئے کے بعد عالمی تجزیدنگاروں نے میہ کہنا شروع کردیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کوآٹھ سال گزرنے کے بعداب بیدواضح ہور ہا ہے کہ جنگ دراصل اتحادی نہیں بلکہ القاعدہ اور طالبان جیت رہے ہیں۔ای تناظر میں بورپ کے کئی اعلیٰ عبدیداروں نے القاعدہ کے ساتھ امن معاہدوں کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کردی ہے۔ ناروے کے وارالحکومت اوسلوے شائع ہونے والے مقامی اخبار'' ڈاگس اولین'' نے نکھا ہے کہ ناروے شایدا پ مسلم گروپوں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی پالیسی بیمل کررہا ہے۔اخبار کا مزید لکھنا ہے کہ جب نائب وزیر خارجہ ہے اس بارے میں یوچھا گیا کہ کیا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے بیجیے ہٹ رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ دراصل دوستوں کے ساتھ تو امن اور غدا کرات چلتے ہی رہتے ہیں مگر حقیقی امن کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بھی امن مذاكرات ہونے چاہييں جنہيں آپ اپنادشن قرار ديتے ہيں۔ نائب وزير خارجہ رائے موند يوبانسن كاكهنا تفا كه وه اس معالم بين تنبانهين بين بلكه ديگر يور يي مما لك بهي إيه خوابش ر کھتے ہیں۔ واضح رے کہ اس سے مجھے ہی قبل سوئز رلینڈ بھی اس خواہش کا اظہار کر چکا ہے كهوه القاعده ادراسامه بن لا دن ے ندا كرات اورامن معاہده كرنا جا بتا ہے اوراس سلسلے میں کئی بھی ابتدائی اقدامات کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ نبیں جا ہتا کہ امریکا کی واپسی کے بعدانقا ي كارروائيون كانشانديني

## تين خوش نصيب طبقے

چندسال قبل بندہ ایک مجلس میں پھیٹو جوانوں سے گفتگو کررہا تھا۔ بات عالم اسلام
کے حالات اور سلمانوں کو ور پیش ہمہ جہت معرکہ آرائی کے حوالے سے ان کے کردار کی
طرف مڑگئے۔ ایک صاحب لاتعلق سے بیٹھے تھے۔ انو جوان مایوی کی باتیں کرتے ،
امکانیات کے فقدان کا شکوہ کرتے اور میں انہیں حوصلہ دلاتا کہ سفرایک بزار کیل کا ہوتو پھر
مجی شروع ایک قدم سے ہی ہوتا ہے۔ استے میں ان بڑے صاحب سے ضربا گیا۔ ہندہ
سے خاطب ہو کر بولے :

د مولانا صاحب! آپ بچوں کو دیسے ہی ورغلارے میں۔سید سے سادھے مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ سورۂ فیل پڑھ کر پھو تکنے سے میدان نہیں مار بحتے۔مغرب بہت آگے جاچکا ہے۔ آپ کے تصور سے بھی بہت آگے۔''

''آپ مغرب کوجتنا آگے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کواس سے بھی بہت آگے دیکھ رہے ہیں موجودہ زمانے کے معلوماتی انسانوں کے تصور سے بھی آگے، کافی آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب تک مغرب کی مصنوعی طاقت ، فطری قوتوں سے آگے (بظاہر نہ کہ حقیقت میں) نہ جائے گی ،آخری معرکہ ہی ہر پا نہ ہوگا۔اورآخری معرکہ کوسورۂ فیل والے ہی جینیں گے بشرطیکہ ان کوسورۂ کہف بھی یاد ہو۔''

محترم موصوف تو ہکا بکا ہوکر بندہ کی شکل دیکھنے گئے کہ بیکیسا جھراو گھما وہ شم کا آ دمی ہے، بات کو کہاں سے کہاں پھیر دیتا ہے؟ ان کوتو کچھ نہ سوچھی البتہ جن نو جوانوں سے گفتگو چل رہی تھی ،ان میں سے ایک بولا:

''جناب شاہ صاحب! لگتا تو یمی ہےا گرحضرت مہدی بھی آ جا کیں تو ان کو حالات سدھارنے میں بہت عرصہ لگے گا۔''

''لیکن آپ تو ایک مضمون میں کہدرہ سے کد دنیا میں اس وقت مختلف علوم وفنون میں خصوصاً جینیاتی اور عسکری سائنس میں یہودیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کے نوبل انعام یافتہ سائنس دانوں کی کھیپ ہے جو ان کو د جال گی قیادت میں دنیا پر غالبہ ولائے اور موت پر بھی قابو پانے کے لیے کام کررہی ہے۔''

"نيه بات آپ نے خوب اُٹھائی ہے۔ دنیا کی تاریخ کو یکس تبدیل کردیے والی ہر ا پچاد کے چچھے میبودی ہیں۔مثلاً: مائنگرو پروسینگ حیب' کے چچھے شینے۔ نیوکلیئر چین ری ا يكثر كے چيچے ليو۔ آپٹريكل فائبركيبل كے چيچے پيٹر۔ ٹريفك لائٹ كے چيچے چارليس ایڈلر۔اشین لیس اسٹیل کے پیچھے مینوسٹرس۔ویڈ بوٹیپ کے پیچھے چارلس کنسبرگ ۔۔۔ میہود نے مائنڈ کنٹرول میکنالوجی حاصل کی ہے جس ہے وہ انسانی ذہنوں کواجی مرضی کے مطابق پھیرنے کی صلاحیت کسی قدرحاصل کر چکے ہیں۔ یہ د جال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔اس كانام ايم كے الٹرا ہے يى آئى اے جيسے ادار ہے كے ڈائز يكٹرسكن فيلڈ نے 1977 ويس سرعام تسليم کيا تھا کہ لاڪنوں ؤالرز جاووٹونے ،نفسيات اورروحانيات کےمطالعہ برخرج کيے گئے ہیں۔ موسیقی کی دھنوں میں'' بیکٹر میکنگ'' کے ذریعے بیبودہ شیطانی پیغامات (مثلاً: Kil your Mum) ر بورس ٹر یک میں چھیا کر بوری دنیا میں نشر کے جار ہے ہیں۔ 1940 مين ايك امريكي يبودي سائنس دان كلولالميسلات (موت كي شعاليس) Deat hray ایجاد کرنے کا اعلان کیا۔1987ء سے میبودی سائنس دائوں کی سر براہی میں زمین کی فذرتی گردش کومتا از کرکے 'زیبن کی نبغن' ہے پھیٹر جھاڑ کی کوششیں شروع ہیں جی کہ زمین کامفناطیسی میدان ختم ہوجائے گااوراس کی گردش کتم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور د جال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، پھرایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ آ کسفورڈ کی بروفیسرسوں گرین فیلڈنے کہا ہے کہ انسانی و ماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کرناممکن ہو چکا ہے۔ ال بروفيسر صلحه نے الگے مرحلے گا انگشاف نبیں کیا۔ وہ ہم جیے فقیر کے دیتے ہیں۔اگلا ممل اس کاعکس ہوگا بعنی کسی کمپیوٹر کی میموری کسی انسانی ؤ بن میں ایالوڈ کردی جائے گی

تا كه سريين (الدجال الأعظم) كا راسته بموار بوجائے گا جو وقتی طور پر غيرفاني لكے گا۔ یہودی سائنس دانوں نے انسانی جینیاتی کوڈ پڑھ لیا ہے۔ یہ تین ارب حروف کا امتزاج ہے۔ فذکورہ کامیابی کوانسانی تاریخ کی سب ہے بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ بیسب محيرَ العقول تتم كي ايجادات ان ي جكه مسالين جب حضرت مبدي آئيں گے تو صالح اور قابل مسلمانوں کےعلاوہ ( لگتاہے ) دوشم کے طبقے ان کے ساتھ شامل ہوجا ٹیں گئے نہ (1) ایک تو وہ یہودی جوآج کل کی متعصب ساسی یبودیت یعنی صهیونیت ہے بیزار ہیں۔ (صبیونیت ہے مراد ساتی اسرائیلیت ہے۔اس لیے صبیونی ہروہ مخف ہے جو اسرائیل کا حامی ہو، جا ہے وہ غیر یہودی ہو یا غیراسرائیلی )ان کے خیال میں جب یہودی ر پاست کا قیام اور یہودیت کا عالمی غلیہ ''مسیحا'' کی قیادت میں ہوگا، وہی یہود کو تاریخی ذلت سے نجات دلائے گا ،تواسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھرے ہے گھر ور بدر کرنے اور اس کے استحام کے لیے بزاروں کوفل کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہ ہم مسجا کا کام اس کے ذمہ جھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے اپنے يبوديوں كوندمرواليس جووه سيحاكى آندے يہلے حاصل كرى نبيس كتے۔ يدمعندل فرقد "حیدی" کہلاتا ہے۔ یہ اس کا قدیم نام ہے۔ ان کا جدید نام بیریڈی ہے۔ یہ انتہائی قدیم زہی یہودی ہیں جن کے اصل مراکز نیویارک اور اندن میں۔ان کویفین ہے کہ صهيوني تحريك نے جواسرائيل قائم كيا ہوه درهيقت" نفرت كى رياست" كاوه خطد ب جس میں تورات کی چیش گوئی کے مطابق یہودی آخری زمانے (اینڈ آف ٹائم) میں آگر ز مانے میں انتہے ہوں گے اور اللہ کے غضب وانتقام کا شکار ہوکر نا بود ہو جا کیں گے۔

ربائی ہرش ان کا مشہور ندہی رہنما ہے۔ عرفات کی فلسطینی اتھارٹی میں یہودی معاملات کا جووز ریر کھا گیا تھاوہ اس طبقہ تے معلق رکھتا تھا۔مشہور فلسفی اور ماہر لسانیات نوم چومسکی بھی اگر چہ اس فرتے ہے نہیں لیکن وہ اس نظریے کوتشلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی "غیرصیونی" بیبودی ہیں۔ یعنی وہ ند ہبی طور پراس بات کے قائل نہیں لیکن غیر ند ہبی سیاسی طور یران تکته نظر کوشلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف مواقع براس فرقے کے لوگ فلسطينيون برامرا ئيلى مظالم كےخلاف ابنار مجمل ريكار ڈ كرواتے رہتے ہيں۔حضرت مهدى جب ظاہر ہوں گے اور میبود بول کے مم كرو ومقدس آثار قديمه يعنى تابوت سكينه عصائے موسوى ، الواح تورات كے مكر ، مائدة بني اسرائيل ، من وسلوي كے مخصوص برتن ، تخت واؤ دی ( پیگم شده نبیس ، ملکه برطانیه کی کری میں نصب ہے ) کو برآ مد کرلیں گے تو بیر معتدل مزاج بہودی اپنی انساف بیندی کی بنا پر حضرت برایمان لے آئیں گے۔ان کو یقین ہوجائے گا کہ ہمارے بڑوں نے اپنے گناہوں اور بدا ٹالیوں کی خوست ہے جس چز کو گم كيا،اس كودريافت كرنے والا بى آخرى مسجا (حضرت محد سلى الله عليه وسلم) كاپيروكاراور ہے کے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کا ساتھی ہے۔ تابوت سکینہ کو دیکھ کر چند یہودیوں کے ایمان لانے کا ذکر حدیث شریف میں ہے البتة ان کی اس مذکورہ بالافر تے برتطبیق بندہ کی خیالی کاوش ہے۔ یہ یہودی اینے ساتھ جوسر مابیاور ٹیکنالوجی کے کرمسلمانوں سے آملیں گے،اس ہے مسلمانوں کی مادی طاقت بھی ''کسی حد تک' بہتر ہوجائے گی۔

چندسال کی بات بندہ ئے اس لیے کی ہے کہ حضرت مہدی اپ ظہور کے بعد (جو چالیس سال کی عمر میں ہوگا) سات سال تک دنیا کی تین بڑی گفر پیرطاقتوں میں ہے دو کے خلاف جہاد فرمائیں گے۔ ہندوؤں اور بیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اس چیچے صرف میہودی رہ جائیں گے۔ آٹھویں سال دجال ظاہر ہوگا اور فتنۂ میہود عروج پر بیخ جائے گا جو در حقیقت شیطانی طاقتوں گا فتنہ ہے۔ اس سال حضرت میسی علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ آٹھویک اور ''شرکے گھر'' اسرائیل کے خاتے کے بعد مستحکم فرمائیں کے خاتے کے بعد مستحکم

ترین عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی
انتقال کر جا ئیں گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جناز ہ پڑھ کر بیت المقدس میں ان
کو فن فرما ئیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔
اس طرح حضرت مہدی ظہور کے بعد زمین پرکل نوسال رہیں گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سے پہلے حضرت مہدی سات سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارتھیں
سال دنیا ہیں رہیں گے۔ نے کے دوسال دونوں قائد بین اسٹے گزاریں گے۔

(2) اس تفصیل کے بعداب ہم اس دوسری قوت کا تذکر وکرنے کے قابل ہو گئے ہیں جوا بی میکنالوجی اورسر مائے ہے مسلمانوں کو درکار مادی طاقت کی کمی بوری کرے گی۔ لینی وہ خوش نصیب میسائی حضرات جورتم دل ہیں اور انسانیت کی خدمت اخلاص *سے کر*تے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کےمسلمانوں کی جہادی جماعت میں نزول کے بعدان کو بھی'' دہشت گردی کا طعنہ'' ویے کے بجائے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں یہ سعادت ان کی روایتی رحم دلی اورانصاف پیندی کےسب ملے گی۔ بیلوگ پورپ اورام ریکا کی جیران کن سائنسی طاقت میں ہے'' کچھ حصہ'' لے کرمسلمانوں ہے آملیں گے۔او پر بندہ نے پہود یوں کے ذکر میں "کسی حد تک اور عیسانی حضرات کے ذکر میں " کم محصد "کا لفظ جان بوجھ کراستعال کیا ہے۔ بیاس وجہ ہے کہ سلمانوں کی کامیابی کی اصل ٹیکنالو جی باطن میں بغض وحمد کے خاتمے اور ظاہر میں تقوی وجہاد کے اپنانے میں ہے۔ یعنی ایسانہیں ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس وٹیکنالوجی اور عسکری ومعاثی وسائل میں اس حد تک پہنچ جا کیں گے کہ کفر کے غلیے کو مادی طاقت کے ذریعے ختم کریں۔ ندمیرے محترم بھائیو نا!اییانہیں ہوگا۔غزوات البتہ ہمیشہ غیرمساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔اللہ والوں اور شیطانی قوتوں میں ظاہراز مین آ سان کا فرق ریا ہے۔اگرابیانہ ہوتو حق اور باطل کیاتر تی اور فتح کے پیانے توایک جیسے ہو جائیں گے۔اللہ کی نفرت اور قدرت کا ملہ کامسلمانوں کے حق میں ظبور کاوقت کھر کے آئے گا؟

## اب بھی وقت ہے!

کھے باتیں فقیراوگ اپنی مون میں کہددیتے ہیں۔ ابھی سننے والے بی سوچ رہے ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور سورس کیا ہے؟ کہ استے میں ان کی تصدیق کھلی آئھوں سامنے آجاتی ہے۔ پچھلے مضمون میں بندہ کے قلم سے یہ جملے نکل گئے ہے:

1987 ، سے زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کر کے 'فز مین کی نبش' سے چھیڑ چھاڑ کی کوشٹیں شروع ہیں جی کہ ذرتی کا متناظیمی میدان ختم ہوجائے گا اور اس کی گردش تھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور د جال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی ۔ ایک حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور د جال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی ۔ ایک حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور د جال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی ۔ ایک حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور د جال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی ۔ ایک حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور د جال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی ۔ ایک دن ایک بیفتے کے برابر ، پھرایک دن ایک دن ا

یہ جملے بندہ نے کس تناظر میں کہے تھے؟ پہلے اسے بمجھ لیں تو آگے چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے:'' قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک پہاڑا ہے مرکز ہے ہٹ نہ جا کیں گے۔''اس طرح حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طاوع ہوگا۔ جب بینشانی ظاہر ہوجائے تو تو ہا درواز ہ بندکردیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی ایمان الاے یا تو ہرنا چاہتو مقبول نہ ہوگی۔ جب ہم فلکیات پڑھے پڑھاتے تھے اور
اکم قاریمن کے علم میں ہوگا کہ جامعۃ الرشید میں اس علم پڑھوسی توجد دی جاتی ہے۔ ہمارے
شعبۂ فلکیات کی تحقیقات کو دنیا کے مسلم وغیر مسلم کے نامور ماہر بن فلکیات قدر کی نظر سے
د کیسے اور سوفیصد قابل اعتاد توجیۃ ہیں۔ فلکیات میں جب قبلدر کھنے کی بحث آتی ہے تو عام
لوگ ''قطب نما'' کو استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اسے قابل اعتاد ذر ایو نہیں سمجھا
جاتا۔ اس لیے کہ قطبین کے پاس موجود مقناظیسی اہروں کا دیو ہیکل ذخیرہ اپنا مقام بدل رہتا
جاتا۔ اس لیے کہ قطبین کے پاس موجود مقناظیسی اہروں کا دیو ہیکل ذخیرہ اپنا مقام بدل رہتا
ہے جس سے قطب نما کی سوئی متاثر ہوتی ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے : احسن الفتادی کی
ج جس سے قطب نما کی سوئی متاثر ہوتی ہے۔ (تفصیل کرتے ہیں جبکہ ہے 'قطب نما'' سے بھی
ن دیادہ مخدوش ذریعہ ہے۔ اس میں دی سے ہارہ در ہے کا نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ لبذا عوام
ن وہا ہے کہ مساجد کا قبلدر کھتے وقت یا جائج گرواتے وقت متندعا یہ سے رابط کریں۔ خود
سے اس فن کے شاور جننے کا دوئ نہ کریں جس کی ابجد سے بھی عام لوگ واقف نہیں
جوتے۔

سے تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ قیا مت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا؟ اس کی فلکیاتی تو چہ کر تے ہوئے دماغ چکراجا تا تھا۔ زیمن تو و لیے ہی ' چکراتی گولہ' ہے گئین جب آپ طلبہ کواس چکرا ہٹ کی تشریح سمجھانا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے دماغ چکر کھا کے رہ جا تا ہے۔ اس کی آسان تشریح سوچتے سوچتے اور اس بارے ہیں ارضیاتی سائنس کا مطالعہ کرتے کرتے وہ بات ہاتھ گئی جو پچھلے کالم میں برسمیل تذکرہ آگئی تھی اور جس کی تقید ہی اس چونکا دینے والی خبر سے ہور ہی ہے جو اس ہفتے سرخیوں کے ساتھ اور جس کی تقید ہی اس چونکا دینے والی خبر سے ہور ہی ہے جو اس ہفتے سرخیوں کے ساتھ لیوری دنیا کے باسیوں کوا پی طرف متوجہ کرر ہی ہے لیکن افسوس کہ اس کے پس پر وہ مقاصد پر کم ہی لوگ توجہ دیں گے۔ اب پہلے ایک نظر اس خبر اور اس میں ندگورہ اس تج ہے کے کہ جس کی گئی توجہ دیں گے۔ اب پہلے ایک نظر اس خبر اور اس میں ندگورہ اس تج ہے کے

مقاصداور متوقع خطرات پر، پھران شاءاللہ وہ نتائج جن سے حدیث شریف کی پیش گوئی پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ بینجر 11 ستبر 2008 ، بروز جمعرات ملک کے تمام قومی اخبارات میں چھپی ہے:

'' نیوکلیائی ریسرج کے بوریی ادارے سرن کے زیرا ہتمام دنیا میں طبعیات کا سب ہے طاقت ورتج بہ شروع ہو گیا ہے جس کا مقصد کا نئات کی تخلیق کا راز جائنا ہے۔ دمیامیں طبعیات کا سب سے طاقت ورتج بہ جس کے بارے میں تین وہائیاں قبل سوحیا گیا تھا آ تصدیق ملاحظہ ہو۔ بندہ نے اپنے مضمون میں 1987 بکھاتھا ]27 کلومیٹر کمبی سرنگ میں ذرات کی پہلی بیم یا شعاع چھوڑ دی گئی ہے۔ یا چی ارب یاؤنڈ لاگت ہے تیار ہونے والی اس مشین میں ذرات کو دہشت ناک طاقت ہے آپس میں نکرایا جائے گا تا کہ نئی طبیعات میں تاہی کی علامتوں کوآشکارا کیاجا سکے۔اس تجربے کا بنیادی مقصد کا ننات میں بگ بینگ ے چنداثانی بعد کے حالات کواز سرنو تخلیق کرنا ہے لفرانس اور سوئٹرز لینڈ کی سرحد کے پنچے کھودی گئی اس بہت بڑی سرنگ میں ایک ہزارسلنڈ رکی شکل کے مقناطیسوں کوساتھ ساتھ رکھا گیا ہے،ان ہی مقناطیسی سلنڈروں سے پروٹون ڈرات کی ایک کیسر پیداہوگی جوستائیس کلومیٹر تک دائر ہے کی شکل میں بنائی گئی سرتگ میں گھو ہے گی۔ سرنگ میں بروٹون ذرات کے مکرانے ہے دولکیریں پیدا ہوں گی جنہیں اس مشین کے اندرروشنی کی رفتار ہے مخالف سمت میں سفر کرایا جائے گاءاس طرح ایک سیکنڈ میں پہلیسریں گیارہ بڑار جست مکمل کریں گی۔ لی بی سی مطابق سائنس دان کا کنات کے وجود میں آنے کی تھیوری بگ مینگ کے طالات کو جانے کے لیے جو تج بہررہے ہیں ،اس کے حوالے سے کھیاقدین نے خدف ظاہر کیا ہے کداس تجربے کے متیج میں کہیں وہ کیفیت پیدا نہ ہوجائے جے بلیک ہول کہتے میں۔ بلیک ہول اس وقت مخطر ناک ہوتا ہے جب اس کی زندگی اور تو انائی کافی زیادہ ہو۔

پھراس میں چیزوں کواپی جانب تھنج سکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔''

خبر کے آخر میں سائنس دانوں نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں،حقیقت میں بات اس ے آگے کی ہے۔ کا ننات کو تنجیر کرنے کا جومنصوبہ'' یہودی بگ برادرز''نے بنایا ہے، یہ تجربال كاحصه ب-اس ميں جو 80 سائنس دان (بشمول دويا كستانيوں كے جوتالي بجانے پراکتفا کررہے تھے)شریک ہیں،ان کی اکثریت یہودی ہے۔اس پر جو دی ارب ڈالر سرماية فرج ہوا ہے وہ يبود كا كمايا ہوا سود ہے۔ بيدراصل كرنا كيا جا ہے ہيں؟ بيجھوتے ز مینی غدا (میخ کاذب،الد جال الا کبر) کے ظہور ہے بل زمین کوا تنامنخر کر لینا جا ہے ہیں كهاس كَمَاكُروش،اس سے پیداہونے والےموہم،بارشیں،بوائیں فصلیں، یانی،نباتات، جمادات وجنگلات .....غرض ہر چیز پر انہیں کنٹرول حاصل ہوجائے تا کہ زیمن پرا ہے زندہ رہے دیں جو د جال کوخدا مانے اور جو اس کی جھوٹی خدائی کو دھتاکار دے اس پر زمین تلک كردى طائے۔ يه ورحقيقت اس ابليسي مشن كي يحيل ہے جس كے مطابق وجال جس كو جا ہے گا غذادے گا، جن کو جا ہے گا فائے کرائے گا۔ (دیما میں غذائی مواد تیار کرنے والی تمام بری کمپنیاں خالص ببودی ملکیت ہیں ) جس کی زمین میں جا ہے گافضلیں آگیں گ جس كى جا ہے گابارش بھى روك دے گا۔ (ج پينٹ ہوں كے اور بارشيں مصنوى ہوں گی۔ قدرتی بارش کے عل گو کی حد تک متاثر کرنے کا ایک مظاہرہ بیجنگ کے حالیہ اولمیک گیسز 2008ء يلى جوچا ہے)

یہ تواس منصوبے کے مقاصد ہیں۔اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وقت تھم جائے گا اور وجال کے خروج کی شرط کمل ہوجائے گی۔مشہور صدیث شریف کے مطابق جب وجال نکلے گا تو زمین پر چالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر،ووسرا ایک مہینے کے برابر اور تیسرا بننتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ سنتیس دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔اس طرح اس سمجھا جاتا تھا کہ زمین کی گردش اپنے محور میں ہرصدی کے دوران 1.4 ملی سیکنڈست ہور ہی ہے۔ اس گردش کے سبب دن رات بنتے میں لیکن جدید تحقیقات کے نتیجے میں سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ رفتار میں میر کی بعض اوقات تیزی سے مزید گرتی ہے اوراس کے تین بڑے اسباب تیں :

- (1) مختلف سیاروں کی کشش تقل اس رفتار میں کمی لائے کا سبب بنتی ہے کیونکہ وہ زمین کواپی طرف تھینچتے ہیں۔
- (2) گروش کی رفتار گوست کرنے کے عمل میں کر ڈارش کا اپنا کر دار بھی ہے۔ یہ کر دار جواؤں میں تبدیلی کے نتیجہ میں اُمجر تا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوری گروش میں سستی لانے کا 90 فیصد عمل جواؤں کی تبدیلی ہی کرتی ہے۔ اگر جواکی رفتار بڑھ جاتی ہے تو کرڈ ارش کی

رفتارست ہوجاتی ہے۔

(3) تیسرااوراہم سبب Haarp نامی ادارہ ہے۔ یبودی سرمائے سے بیودی سائنس دانوں کی زیر مرانی چلنے والا بیادارہ موسوں کے انداز میں تبدیلی ، زمین کی محوری گردش میں ستی لانے، نیز کرۂ ارض میں زلزلوں میں اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ Haarp ایک پروجیکٹ ہے۔ اس کامعنیٰ ہے: '' ہائی فریکوئنسی ایکٹو آرورل ریسرچ بروجیکٹ''۔۔۔۔ 92-1987ء کے دوران اس ادارے کے سائنس دانوں نے ایک ایبا ہتھیار پیٹنٹ کرایا جوز مین کے آبونی کرہ یا مفناطیسی کرہ کے کسی حصہ کوتیدیل کرسکتا ہے۔ 11 راگت 1987ء کورجٹر ہونے والے اس عسکری ہتھیار کومشہور بہودی سائنس دان برنارہ ہے ایسٹ لنڈ نے ایجاد کیا تھا۔ 1994ء میں امر کی تحکمہ وفاع کے سب سے بوے ملٹری کنٹر یکٹرز''ای سسٹن' نے پیشھیارخریدااور دنیا میں سب سے بڑا آیونی بیٹر تقبیر کرنے کا ٹھیکہ لیا۔ یہ ہتھیار ماحولیاتی دباؤیپدا کر کے کرؤارش کی فطری قوتوں میں ردوبدل اورزلزلوں کی شدت میں اضافہ لاسکتا ہے۔ بدر دو بدل د جالی مشن کی پھیل اور د جال کے ظہور کو قریب لانے کی کوشش ہے۔آپ نے ویکھا ہوگا کہ گزشتہ چندسالوں سے زمین کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہودی سائنس دان ماحول ( فضا ) میں کس طرح دیاؤپیدا کرتے ہیں اور کیا وہ واقعی فضامیں دباؤ پیدا کر لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ وہ فضا کو آپونا تزیا ڈی آبونا تزكر كے دباؤ پيدا كر ليتے ہيں۔ 1958ء ميں دائٹ ہاؤس كے مشير موسميات، كيپنن ہاورڈ ٹی اورویل نے کہاتھا کہ محکمہ د فاع جائز ہ لے رہاہے کہ وہ طریقے تلاش کیے جائیں جن کے ذریعے زمین اورآ سان میں آنے والی تبدیلیوں کواستعال کر کے موسموں پراٹر انداز ہوا جا سکے۔مثلاً: کسی مخصوص ھے میں فضا کو ایک الیکٹرونک جیم کے ذریعے آئیونا ئیزیا ڈی آئیونائز کیاجا سکے۔ یہ 1958 وکی بات ہاوراب 2008ء ہے۔ میبودی سائنس دانوں

کی زمین کے قدرتی نظام سے چھیڑ چھاڑ اورا سے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش بہت آگے جا چکی ہے اور شاید وہ وقت دور نہیں جب وہ کوئی ایس حرکت کریں گے کہ ہماری زمین کی قدرتی گردش کی ' بگ بینگ' کے نتیج میں شدید متاثر ہو۔ وقت بچھ دیر کے لیے تھم جائے اور پھر بچھ دیر بعدا پی اصلی حالت پر آئے۔ مثلاً تین دن بعد جن میں سے پہلا دن بہت لمبا اور پھر بچھ دیر بعدا پی اصلی حالت پر آئے۔ مثلاً تین دن بعد جن میں سے پہلا دن بہت لمبا اس کے برابر) دوسرا بچھ کم (مبینے کے برابر) اور تیسرا اور کم (ہفتے کے برابر) ہو۔ اس اجمال کی تفصیل تھوڑی کی تشریح جا ہی ہے۔ آئے اس پرایک نظر ڈالیس۔

ہاری زمین ایک دیوبیکل مفناطیس ہے جوگروش کے مختلف درجوں کے ساتھ مفناطیسی میدان تخلیق کرتی ہے۔ زمین جس قدر تیزی ہے گروش کرتی ہے ای قدر طاقت وراور کثیف متناطیسی میدان بنمآ ہے۔ایک اور توت بھی ہے جوز مین کی گروش ہے براہ راست تعلق رکھتی ہے اور یہ"زمین کی ممک کا تواتر" ہے۔ یہ تواتر بنیادی ممک کا تواتر یا Schumman cavity Resonance کبلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اے ''ز مین کی نیش'' بھی کہد کتے ہیں۔اس کی شناخت 1899 ، میں ہوئی تھی۔تب ہے 1980ء کے عشرہ کے درمیان تک زمین کی نبش 7.8 ہرٹزیا 7 سائیل فی سینڈ تھی کئین 1986-87ء کے بعد جب ہے کرۂ ارض کی فضا ہے برنارڈ ہے ایٹ لنڈ کے ایجاد کروہ آلات سے چیٹر چھاڑ شروع کی گئی ہے، نبض کی رفتار میں تیزی آگئی ہے۔ 1995ء کے آخرتک ایک اندازے کے مطابق یہ 8.6 بڑ زبھتی اوراب سناہے کہ یہ 10 کے قریب پیچے گئی ہے۔اس میں مزیداضافہ بورہا ہے۔ مذکورہ بالاتج بے اوراس جیسے مزید تج بوں سے اس میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ غالب امکان ہے کہ جب زمین کی ممک 13 سائیکار فی سینڈ تک پنچے گی تو ایک ایبا وقت آئے گا کہ مقاطیسی فیلڈ زیرو کے قریب ہوجائے گا۔ Awakening to Zero point نامی تنبلکه فیز سائنسی انکشافات بر بنی کتاب کا

مصنف کریگ بریڈن اس وقت کو'' زیرو پوائٹ'' کہتا ہے جب زمین کا مقناطیسی میدان بالکل ختم ہوجائے گا کیونکہ ہمارے سیارے کی گردش رک جائے گی۔

د جال کے خاتمے کے بعد جب حضرت مسے علیہ السلام فوت ہوجا کیں گے اور د نیا آخری وقت کے قریب پہنچ جائے گی تو زمین کچھے کوں کے لیے اپنی محوری گردش روک دے گی اور پھر مخالف سمت میں اپنے محور پر گھوے گی تو سورج ایک دن کے لیے مخرب سے طلوع ہوگا، پھر اس کے بعد گردش اپنے معمول پر آجائے گی اور حب معمول سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔

عین ممکن ہے کہ اس کا ظاہری سب بھی کا تنات کے فطری نظام میں یہود کی غیر فطری مداخلت کی وہ کوشش ہوجو وہ ظہور د جال سے پہلے اس کے استقبال کے لیے کرتے رہے۔ اس کے پچھاٹرات تو زمین کی گروش تھم کرتین دن تک متاثر ہوجانے سے ظاہر ہوئے اور کچھاٹرات د جال کی ہلاکت کے بعد قیامت ہے ڈرایملے ظاہر ہوں۔ پیمنس ایک امکانی توجيہ ہے۔ اس سے زیادہ کچھنیں۔ ہر چیز کاحقیقی سبب اللدرب العزت کا حکم ہے۔ وہ قاور مطلق کسی ظاہری سبب کامحتاج نہیں .....اورا گر کوئی چیز اس کے حقیقی حکم کا ظاہری سب بن جائے تو بیاس کی ''امر کن'' کی پخیل کا ذریعہ ہے۔ نہ کوئی چیز اس کے قبضہ گذرت سے با ہر ہے اور نہ کوئی طاقت اس کی منشا کے خلاف کچھ کر سکتی ہے۔ او پر جو کچھ ککھا گیاوہ یہ ناقص تجھ کا ناقص اظہار ہے۔ حقیقت تواللہ بہتر جانتا ہے۔ یبال اس ساری تفصیل کا مقعد ایک یاد د ہانی ہے۔ صدیث شریف میں آتا ہے: تین واقعات ایسے نمودار ہوں گے جو ایک دوسرے کے بعدرونما ہوں گے اور پھر فارغ وقت والوں کے پاس بھی وقت ندر ہے گا۔ ''الله کے نی صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: جب بیتین با تیس رونما ہوں گی تو پھر کسی ایسے محض گا ا بمان لا نااس کو فائدہ نہ دے گا جس نے سمبلے ایمان قبول نہیں کیا تھا یا پھر اس نے اپنے ایمان ہے کوئی خیر کا کام نیم کیا تھا۔ جب سوری اپنے غروب ہونے کے مقام سے طلوع ہونا شروع کرد ہے گا، دجال نمودار ہوگا اور دیمن کا جانو رضودار ہوگا۔'' ( سیجے مسلم ) ای وقت کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے:'' جس روز تہمارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہوں گی تو پھر کی ایسے شخص کواس کا ایمان لا نا پچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لا یا ہواور جس نے اپنے ایمان میں کوئی جطائی نہ کمائی ہو۔'' (القرآن ) جب پہلے ایمان نہ لا یا ہمواور جس نے اپنے ایمان میں کوئی جطائی نہ کمائی ہو۔'' (القرآن ) جب پہلے ایمان نہ لویا ہمواور جس نے اپنے ایمان میں کوئی جطائی نہ کمائی ہو۔'' (القرآن ) جب فائدہ نہیں ہوگا۔ گھر ایمان لانے کا کوئی ہمارے ہا ہم وقت ہے۔ آیندہ نہیں معلوم کہ یہ وقت ہمارے ہا تھی خوات ہو ایک معلوم کہ یہ وقت ہمارے ہمانی اللہ کے ہمارے ہمانی اللہ کے ایمان کو تی تو بہار مضان بنائو۔ اس مرتبہ کے روز وں کو شیقی تقوی کا ذراجہ بنالو۔ جہاد فی سیل اللہ کے لیے جان مال لگانے ، عزت آ بروانانے کا عزم کراو سے ورنہ کے معلوم کہ مہلے ختم ہو جائے سے خاتے کی ابتدا ہو جائے اور ہم ہاتھ طنے رہ جائیں۔

## جب لا د چلے گا بنجارا

حضرت مهدى كى معاون تين قو تين:

میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ روحانی شخصیات ہوں گی۔ ان کو غیر معمولی کراماتی اور مجزاتی طاقت دی جائے گی۔

ہے ہیں تہہیں اللہ اور اس کے میں تہہیں اللہ اور اس کے میں تہہیں اللہ اور اس کے میں تہہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکام پڑھل، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت ویتا ہوں۔''(بیعت کے بعد حضرت مہدی کے پہلے خطبے ہے اقتباس)

ہے ۔''(حضرت مہدی کو اللہ تعالی ایک رات میں صلاح (کے بلند مقام) تک پہنچادیں گے۔''(حدیث شریف)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَرْتِ مِهِدِي كَ خَلَافَ لَكُنَّ وَاللَّكُرُجْسَ كَاسِرِ مِرَاهِ سَفَيا فَي نَامَ كَافَحْفَ مِوْگاءز مِين مِين رحنساديا جائے گا۔''

الله علی حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) حضور سلی
الله علیہ وسلم نے سحابہ کرام رضی الله عنہم سے بوجیھا: کیاتم نے کسی ایے شہر کے متعلق سنا ہے
جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہو؟ سحابہ نے عرض کیا: جی ہاں یارسول
الله! فر مایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بی اسحاق کے ستر ہزار افراد
اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کرلیس۔ چنانچ مجابدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے تو نہ اسلی
سے لڑیں گے اور نہ تیر چھیکنے کی فوبت آئے گی ہسرف ایک مرتبہ "الاالیہ الا اللّه واللّه
اکبو" کہنے ہے شہر پناہ کا ایک حصر گرجائے گا۔'

#### ایک اہم نکتہ:

اس روایت میں ایک لفظ "سبعون ألفا من بنی إسحن" آیا ہے لیمنی بنوا حاق میں سے ستر ہزار مجاہدین۔ اس کے بارے میں بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ دراصل یہاں "بسنی اسمعیل" مراوییں، تاہم مسلم شریف کے تمام شخوں میں "مسن بنی اسحق"

ای وارد ہے۔

علامة وى رحمالله كلي إلى القاضى: كذا هو فى جميع أصول صحيح مسلم "من بنى إسحق" قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ "من بنى إسحعيل" وهو الذى يدل عليه الحديث و سياقه؛ لأنه إنما أراد العرب، وهذه المدينة هى القسطنطنية. " (نووى على هامش مسلم: ٢٩٦/٤)

ترجمہ: "قاضی عیاض نے کہا ہے: "من بسی إسحق" کالفظ ہی مسلم کے تمام تشخول میں آیا ہے، البتہ مشہور ومتند بات بیہ ہے کہ مراد "بنی إسمعیل" ہول چونکہ اس معنی پرحدیث کی ولالت بھی ہے اور سیاق حدیث کا منشا بھی یجی ہے چونکہ ان مے مرادعر ب ہیں اور مدینہ سے مراد تسطنطنیہ ہے۔"

بنی استعیل کے لیے بنی آخلق کالفظ لانے کی ایک تاویل ریجی ہو علق ہے کہ حضرت آخلق علیہ السلام بنی استعمل کے پچاہیں ،اور "عبۂ السر حسل حِسبو اُہیہ" (پچپاوالد کے قائمُ مقام ہوتا ہے ) کے قانون کے مطابق پچپا کی طرف نسبت بھی درست ہے۔

بعض محققین کا کہنا ہے کہ اگر حدیث کواس کے ظاہری معنی پر ہی رکھیں تو بنی انتخل سے مرادوہ افراد ہوں گے جواس زبانہ میں مسلمان ہوکرلشکر مہدی میں شامل ہوجا کیں گے جیسا کہ بعض روایات لیس آتا ہے۔

اور بعض کا کہنا ہے کہ یہاں بنواسحاق ہی درست ہےاوراس سے مراد پٹھان ہیں کہ مؤرخیین کے ایک طبقہ کے مطابق نسلی طور پر سے اہل کتاب ہیں اور طالبان کی شکل میں حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے۔

ایک اہم وضاحت:

پھر بید دیکھیے کہ حدیث شریف میں وضاحت ہے:'' نہ اسلحہ سے لایں گے نہ تیر پھینکنے

کی نوبت آئے گی۔ ''اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپ طور پر جو بہترین وسائل دستیاب ہوں ، انہیں حاصل کریں اور غلبہ وین کے لیے قربانیاں دیں اور دیتے رہیں ، آگے ایک وفت پراللہ پاک خود ہی غیب سے کوئی صورت پیدا فرمائیں گے۔

یہ بات اس وقت اور بھی زیادہ واضح ہوجاتی ہے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بزول کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کی نماز میں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی یہودی فون (امریکن امریکن نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی یہودی فون (امریکن واسرائیل آری) کے خلاف جہاد شروع کریں گے۔ دجال ان کود کھتے ہی چوکڑیاں بھرتا ہوا فرارہ وگا۔ اس کی ساری شیطانی اور ہاؤی طاقتیں سلب ہوجا ئیں گی اور شام تک ہر پھر پگار کر جاہدین سے کیے گا: ''اے اللہ کے بندے اید یہودی میرے چیچے چیپا ہے۔ اے آگر ختم کروے ۔''اب بتائے! جب وجال ان کود کھتے ہی پھیلنا شروع ہوجائے گا۔ (شاید وہ سکس ملین ڈالر مین یا ٹرمینیئر کی طرح جزوی طور پر دھات پر شتمل انسان ہوگا) فقتہ پر داز یہودی، مجاہدین کے ہاتھوں شام تک ہریاد ہوجائی گی گاویک دن میں کون می سائنس وئی جوائی فقتہ پر داز وہائیں گے تو ایک دن میں کون می سائنس

اگرآپ اس امری تفری چاہتے ہیں کہ تقوی اور جہاد کے بل ہوتے پر نیبی قوتی کہ خور وہ اور جہاد کے بل ہوتے پر نیبی قوتی کہ خور وہ ناتواں مسلمانوں کے ہمراہ ہوں گی اور باطل کی مادی طاقت کو پجھلا ڈالیس گی، لہذا ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے کین اس نے ڈرنایا اس کو حرف آخر نیس سمجھنا چاہیے ۔ ' علامات قیامت' (مصنفہ حضرت سمجھنا چاہیے ۔ ' قاس کی وضاحت بھی ل سمتی ہے۔ ' علامات قیامت' (مصنفہ حضرت مولا نامفتی محرر فیع عثانی صاحب) میں الدرائم تو ر کے حوالے سے بیحدیث موجود ہے: مولا نامفتی محرر فیع عثانی صاحب) میں الدرائم و ر کے حوالے سے بیحدیث موجود ہے: ' معینی بن مریم نازل ہوں گے۔ لیس لوگوں کی آنکھوں اور ناگلوں کے درمیان سے تاریکی ہے جائے گی ( ایعنی آئی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ناگلوں تک درکھیکیں ) اس

وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جمم پرایک زرہ ہوگی۔ پس لوگ ان سے پوچیس گے آپ کون

ہیں؟ وہ فرما ئیں گے: ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی (پیدا کردہ)

جان اور اس کا کلمہ ہوں (یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ''کن' سے پیدا ہوا ہوں) تم

ہین صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرلو: (1) اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب
آسان سے نازل کردے۔ (2) ان کوز مین میں دھنسادے ۔۔۔۔۔ یا(3) ان کے اوپر تمہارے
اسلیم سلط کردے اور ان کے ہتھیاروں کوئم سے دوک دے۔''مسلمان کہیں گے:''اے اللہ
کے رسول! یہ (آخری) صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانیت کا
باعث ہے۔ چنا نچیاس روز تم بہت کھانے پیٹے والے (اور) ڈیل وڈول والے یہودی کو
(بھی) ویکھو گے کہ جیت کی وجہ سے اس کا ہا تھے کوارد اُٹھا سے گا۔ پس مسلمان (پہاڑے)
ار کران کے اوپر مسلط ہوجا ئیں گے اور وجال جب ( میسلی ) ابن مریم کود کھے گا تو سیسسک

اب بتائے ! جب نتیجہ بی تقوی اور جہاد سلسل کی براکت سے ویمن کے ہتھیار
ناکارہ ہونے اور سلمانوں کی طویل جدوجہد کے بعد انہیں پہود پر مسلط کے جانے پر
موقوف ہے تو پھراس بات پر افسوس کا کیا فائدہ کد یمن کے پاس میہ ہور وہ ہاوراس
پر دل جلانے سے کیا حاصل کہ جارے پاس مینیس اور وہ نہیں ۔ ہمیں اس بات پر بھی
پر دیثان نہیں ہوتا جا ہے کہ فلاں کمپیوٹرائز ڈسٹم جارے پاس نہیں یا ہم استے فٹ اونچی
اُڑان نہیں بھر سکتے ۔ ہمیں اپنے طور پر جائز ڈرائع سے دستیاب وسائل کو لے کر کام جاری
رکھنا جا ہے اور ہس! بادی طاقت سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے نداس پر فکر مند ہونے
کی کہ ہم ان کے برابر آئے بغیر کس طرح ان پر غلب پائیں گے؟ ہاں اس پر ضرور قکر مند ہونا
جا ہے کہ فجر کی نماز کی بابندی نہیں ہورت ( یہ حضرت میسی علیہ السلام کے نزول گاوقت ہے )

یا عصر کی جماعت کا اہتمام نہیں ( یہ یہود یوں کے گئی خاتمے کا وقت ہے ) تقو کی عمل ہیں ہے نداخلاق اور برتاؤ میں ( حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہا السلام کے ساتھی رات کو مصلے اور دن کو گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ ہم میں رات کو عابد شب زندہ دار اور دن کے وقت شہروار کتنے ہیں؟ ) جہاد کو حرام یا دہشت گردی کہنے والوں کے پروپیگنڈے ہے کوئی متاثر تو نہیں ہوگیا؟ ( حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جوآخری وقت تک ساری دنیا کی مخالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد کی بابر کت سنت پرڈ فے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی، مخالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد کی بابر کت سنت پرڈ فے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی، وہی ، نظریاتی ، عسکری تربیت ہے تو گوئی غافل نہیں ( حضرت مہدی کے ساتھ وہ والوگ نہیں چل سکیں گے جنہیں جان و مالی ، عیش و آ رام ، گھریار ، بیوی بچوں کی محبت راہ خدا میں جانے ہے روکتی ہوگی )

'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اُمت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل جن پر قبال کرتی رہے گی (اور) غالب رہے گی۔ فرمایا: پھر (ان میں) عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کیے گا: آ ہے! ہمیں نماز پڑھا ہے! وو کہیں گے بنہیں! بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں (چنانچہاُ متی آ گے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھائے گا تا کہ فتم نبوت کا مسئلہ واضح ہوجائے )اس اُمت کی عنداللہ عزت وا کرام کی وجہ ہے۔''

ایمان والوں کو چاہیے کہ خود کواس وقت کے لیے ذہنی وجسمانی طور پرتیار کرلیں جب جہاد ہی ایمان کا معیار ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہی جاپائے گا جس نے پہلے سے جہاد کی تیاری کررکھی ہوگی ....عین وقت پرتو جب بنجارالا دیچلے گا ،سبٹھا ٹھ پڑارہ جائے گا۔

### دودهاري تلوار

تیسری بات: حفرت مهدی کب ظاہر ہول گے؟

تیسراسوال که حضرت مهدی کب ظاہر ہوں گے؟ اتنا اہم نہیں جتنا نازک ہے۔ یہ
ایک دودھاری تلوارہ کہذرای پیسلن کہیں ہے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ پہلے تو قرآن کریم کی
ہدایات ملاحظ فرمائے۔ یہ اگر چہ قیامت کے متعلق ہیں لیکن بندہ ایک سے زائد مرتبہ عرض
کرچکا ہے کہ علامات قیامت بھی قیامت کی طرح مہم اور چچیدہ ہیں۔ ان میں علامتی زبان
استعال کی گئی ہے اور اس موضوع کا سارا مزاہی اس تجسس میں ہے جواس ابہام اور ذومعنی
علامتی لغت سے بیدا ہوتا ہے۔

سورة بنی اسرائیل میں ہے: "قبل عسسیٰ ان یکون قریباً" "(اے نی!) کہد دیجے عین ممکن ہے کہ دہ دودت بالکل ہی قریب آگیا ہو!" (آیت: ۵۱) بالکل ای طرح کی ایک بات سورة المعارج میں بھی دار دہوئی ہے: "انھے مریسوون ابعیداً و نواہ قویباً" "بیاوگ اے دور بجھ رہے ہیں جبکہ ہم اے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔!" (آیات:6) 7) قرآن کئیم میں متعدد یا رآیا ہے: "قبل ان ادری اقویب ام بعید ما تو عدون" ''(اے نی!) کہدو بیجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کائم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ قریب آ چی ہے یا بھی دور ہے!''(سورۃ الانبیاء: 109)''قل ان ادری اقویب ما تو عدون ام یجعل له رہی امدا." ''اور(ائے نی!) کہدد بیجے کہ بین نبیس جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جارہا ہے وہ عنقریب چیش آنے والی ہے یا ابھی میرارب اس کے شمن میں کچھ تا نیے فرمائے گا!''(سورۃ الجن 25)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک صاحب نے پوچھا: "قیامت کب آئے
گی؟" آپ نے فرمایا!" تم نے اس سے لیے کیا تیاری کی ہے؟" بالکل بھی بات اس سوال
سے متعلق کبی جاسکتی ہے۔ مہد ویات کے موضوع کا سب سے سنتی فیز اور تجسس آمیز سوال
سببی ہے۔ اس کا جواب بھی بھی ہے کہ ہم نے اس سے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ جس
طرح حضرت مہدی کا ساتھ ویے والے بمطابق حدیث شریف روئے ارض کے صالح
شرین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیات اصحاب بدروالی ہے، اس طرح ان کا ساتھ چھوڑ کر
ہما گئے والوں کے لیے وعیہ بھی اتنی ہی بخت ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

"اس پر (لیعنی سلمانوں کو کافروں کے حوالے نہ کرنے پر) جنگ شروع ہوجائے گی اور سلمان تین گروہوں میں بٹ جائیں گے: (1) ایک تبائی لشکرتو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی تو بہ اللہ تعالی بھی قبول نہیں فرما نیں گے۔(2) ایک تبائی لشکر شہید ہوجائے گا، یہ اللہ تعالی کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ (3) ایک تبائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آیندہ کمی فتے ہیں جتلان ہو تکیں گے۔'' (مسلم شریف)

حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گئے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے شرک و بدعت کو وین مجھ رکھا ہے۔ جنہوں نے اپنے منہ یا شرم گاہ کو حرام سے آشنا کر رکھا ہے۔ جن کے ولوں میں حسد ، پغض اور کینہ ہے۔ زبان پرغیب ، تہت اور جھوٹ ہے۔ آنکھ میں خیانت ، حرص اور ہوئ ہے۔ ہاتھ میں بخل ، کر پٹن اور فراڈ ہے۔ متکرات سے تو پنہیں گی اور دنیا سے متکرات سے تو پنہیں گی اور دنیا سے متکرات کے کلی خاتمے کے لیے جہاد کرنے والول میں شامل ہونے کا شوق ہے۔ بیدہ الوگ میں جو حضرت کو بین میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جا تمیں گے۔

تو میرے بھائیو! اہم پنہیں کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ اہم یہ ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تو ہم میں ہے کس نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ کہیں ایسانہ ہوکہ جب وہ ظاہر ہوں تو ہم کی ایسے فتنے کا شکار ہوں کدان کا ساتھ دینے کی بجائے بیٹے دکھادیں یا ان كمقا الج مين أترآ تين - جي إن إيجه بداهيب نام نهادملمان سب ي يمليان كي مخالفت میں خم ٹھونک کر کلیں گے اور در دناک طریقے ہے بر باوہوں گے۔ احادیث سے واضح طور پرسمعلوم ہوتا ہے كرحضرت كے زمانے ميں نام نبادمسلمانوں كالك طبقداور ہوگا جوحضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گئے والوں ہے بھی زیادہ بدبخت ہوگا۔وہ اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت کے مخالفین میں ہے ہوگا اورا سے اللہ تعالی ساری دنیا کی آتکھوں کے سامنے وروناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنسادیے جائیں گے۔ بیروہ لوگ ہوں گے جوآج کل کے سب سے برنے فتے لیمی " فكرى ارتد اذ" كاشكار مو يحكي بول كاوران كاسر براه "عبدالله سفياني" نامي فخص بوگا پیسفیانی کون ہوگا؟ یہ یہودیوں کا تیار کروہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرواور اور قائد کے طور پر پیش کرے گا۔ بعض جنگوں میں وومغرب کے خلاف فانتحانه كردارادا كرنے كا ڈرامہ رچائے گا اور پھر جب مسلمانوں میں مقبولیت حاصل كرك كا تواصل روب مين ظاہر موجائے كا تعيم بن حماد كي "كتاب الفتن" ميں ہےك اس کانام عبداللہ ہوگا اوراس کا خروج مغربی شام میں ' اندر' نامی جگہ ہے ہوگا۔ پیلفظ اصل میں "غین دور" ہے یعنی دورکاچشمہ بھڑ کراندر ہو گیا۔" اندر" اس وقت شالی اسرائیل کے ضلع ''الناصرہ'' کا ایک قصبہ ہے جس پر اسرائیل نے 24 مئی 1948ء میں قبضہ کر لیا تھا۔
بعض روایات سے پتا چاتا ہے بیشروع میں مسلمانوں کا ہمدر داور خیر خواہ ہوگا، بعد میں اس کا
دل بدل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس باطل قو تیں مسلمانوں کی جعلی قیادت کے لیے
تیار کریں گی جیسا کہ آ کسفورڈ اور کیمبرج کے طلسم خانوں میں ہوتا ہے اور جب وہ مسلمانوں
میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصل بلان پر عمل شروع کر کے حضرت مہدی کے خلاف
صف آ را ہوجائے گا۔ اس کی سوچ وقکر کا خلاصہ '' فکری ارتداؤ' ہے۔

فکری ارتد ادیہ ہے کہ اسلام کے حلال کو حلال اور جرام کو جرام نہ سمجھا جائے۔ شرقی تعلیمات کو حرف آخر نہ مانا جائے۔ ان میں استے شکوک وشبہات اور وسوے پیدا کیے جائیں کہ شراب اور زناجیسی قطعی حرام چیزوں کو بھی پروپیگنٹرے کے زور پر حلال قرار دلوایا جائے۔

المئے ۔۔۔۔''اس دن وہ مخص سب سے بڑا محروم ہوگا جو ہنوکلب کے مال غنیمت سے محروم رہا (لیعنی ہرصاحب ایمان مجاہداس مال غنیمت میں سے بچھے نہ بچھے ضرور لے ) اگر چہ اونٹ کو بائد ہنے کی رہی ہی کیوں نہ ہو جسمحا ہرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ لوگ ان کے اموال کوغنیمت اور بچوں کوان کے مسلمان ہونے کے باوجود کیسے قید کی بنالیس گے؟ فرمایا: ''ووہ شراب اور زنا کوحلال بجھنے کی وجہ سے کا فرقر اروپے جا کیں گے۔''

جھ ۔۔۔ ''سفیانی زمین میں فساد پر پاکے ہوئے ہوگا حتی کہ ایک مورت کے دن کے وقت دمشق کی جامع متجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی۔ای طرح ایک مورت سفیانی کی ران پرآ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کی محراب میں بیٹھا ہوگا۔ اس وقت ایک غیرت مندمسلمان ہے مجد کی بیہ ہے جمتی اور بیا کر پہر منظر دیکھانہ جائے گا اور وہ کھڑ ا ہوکر کے گا کہ افسوس ہے تم پر ،ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو؟ یہ ناجا مُزہ۔ سفیانی کوخن کی مید بات کروی گلے گی اوروہ اس کو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اُ تاردے گا اور صرف اس کونیوں بلکہ جس نے بھی اس کی تابید کی ہوگی اس کو بھی قتل کردے گا۔''

یہ ہے وہ'' فکری ارتداؤ' یہ ہے اللہ کے احکام (حدود اللہ کی پامالی) جو آج کے د و تھنگ نمینکس "کابر پا کر دووہ عظیم ترین فتنہ۔اس ہے جووسوے جنم لیتے ہیں ان کی بنا يرآ دى تى كى كەسلمان ہوتا ہے،شام كو كافر \_شام كومسلمان ہوتا ہے تو صبح كو كافر \_اس فتنے كى ایک جھلک دیکھنی ہوتو حضرت علامہ دُوراں چاویدا حمد غامدی اوران کے تیار کردہ لا جواب فتم کے با کمال فتنہ بردازوں کے بروگراموں میں دیکھ لیجے۔ جہاں سیرھے ساوھے نو جوانوں سے پیسوال ہوتے ہیں: خدا کا وجود ہے بھی پانبیں؟ حدود کی تعریف کیا ہے اور پیہ تعریف کس نے کی ہے؟ چبرے کے بردے کا تکلف کس نے جاری کیا؟ وغیرہ وغیرہ ۔ ان لوگوں کی برنصیبی یہ ہے کہ ان کے بروگراموں کی فہرست و کھیے لیجے۔ ایک بھی تقمیری عنوان نہیں ملے گا۔ اصلاحی موضوعات ہے انہیں کوئی سروکارنبیں۔ ان کا سارا زور تشکیک پھیلانے اور وسوسہ پیدا کرنے یہ ہے۔ کوئی دنیا دارمسلمان دین کی طرف آ جائے ،اس کی ان کوکوئی فکرنہیں ۔ساراز وراس پر ہے کہ جو بچے کھیجے مسلمان دین پرٹوٹا پھوٹاعمل کرر ہے ہیں، ووکسی طرح ہے آزاد خیال ہوجائیں؟ طہارت کے مسائل نہ جاننے والوں کوملمی کلای مباحث میں ألجهانے كا آخراور كيامطلب ہوسكتا ہے؟

تو جناب من!شراب وزنا کوحلال اور سودو جوے کو جائز سیجھنے والے اور سنت نبوی کو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ حضر جاننے والے وہ بدنصیب مخلوق ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ بیاوگ جانوروں کی طرح ذبح کیے جائیں گے۔ آج کل خنجر سے ذبح کی خبریں بہت آتی ہیں۔ ''حضرت مہدی ان کے سردار سفیان نا ی شخص کوایک چٹان پر بکری کی طرح ذیج کردیں گے۔'' ،

جولوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہوں وہ ظالم کے لیے رحم اور مظلوم کے لیے سنگ دل ہوتے ہیں۔

الله اپنی بناہ میں رکھے۔ار تدادی فقنے کا کمال ہیہ کہ ان فتنہ باز پروفیسروں اور
اسکالروں کے مذاکرے اور مباحثہ سننے والے لوگ کفرید کا موں اور کفرید نظریات میں مبتلا
ہوجاتے ہیں۔ کفرید کا م تو پھر بھی توجہ دلائے ہے بچھ آجاتے ہیں ، کفر کے نظریات کا کا ننا
لاکھ بچھا ؤ، ول نے نہیں نگاتا۔ اس لیے میرے بھائیو! الله کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت
کرو۔ اس کا طریقہ بیجی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہوجاؤ۔ انہی کی صحبت میں بیٹھو۔ انہی
کی روش اختیار کرو۔ ایمان کے ڈاکو بڑے چالیاز ہوتے ہیں۔ وایاں دکھا کر بایاں مارتے
بیں۔ خبر بھی نہیں ہوتی کہ متاع عزیز لوٹ لیتے ہیں۔ پروگرام ختم نہیں ہوچکا ہوتا کہ ایمان
شھکانے لگ چکا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے خود پر رحم کرو۔ کہیں موت کے وقت گلہ کی دولت
ہاتھ سے نہ جاتی رہے۔

جعزت مہدی کے جدد ہوں گے؟ حضرت چونکہ اس صدی کے مجدد ہوں گے جس میں وہ ظاہر ہوں گے اس لیے اتنی بات تو طے ہے کہ وہ آسی اسلامی صدی کے شروع میں فاہر ہوں گے۔ یہ جم ممکن ہے کہ پیدا شروع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی ہے پہلے ہوں۔ عرب کے محاورے میں نصف ہے پہلے تک کود شروع " کہا جاتا ہے۔ اب وہ یہ صدی ہوگی یا آگی ؟ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ ہمیں وہ دور و یکھنا نصیب ہوگا یا ہماری آگی تین نصدی ہوگی یا آگی ؟ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ ہمیں وہ دور و یکھنا نصیب ہوگا یا ہماری آگی تین نسلوں کو ان کا زبانہ ملے گا؟ عالم الغیب کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ اتنی بات ہے کہ کفر کا غلب جہاں تک پہنچ چکا ہے اور مسلمان جتنے طویل عرصے ہے مظلومیت کا شکار میں اور قربانیوں کے باوجود ہے جلے جارہے ہیں، یہ پھھاور ہی بتا تا ہے۔

# کوئی ابہام ساابہام ہے!

حضرت مهدى كب ظاہر ہول كے؟

ا حادیث مبارک میں ظہور مہدی کی جنتی علامات بیان کی گئی ہیں،ان میں سے پچھ میں گفتگو علامة واستعارة ہے۔ پچھ علامتیں بالکل واضح ہیں لیکن ان کے حقیقی ظہور ہے قبل ان کے وقت ظہور کے بارے میں پچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ ڈیل میں ان دونوں اقسام میں سے پچھٹمایاں اورا کثر احادیث میں مشتر کے طور پر ندکورہ علامات کوڈ کر کیاجا تاہے۔

المئل المي علامت إلي ما الله علامت الله بتائي كل بكرة سان علا شكاف نداة ي جوامام مجابد كظهور كامناوي كر سكى الساس علامت كاحقيق مصداق توبالكل واضح به ليكن اوّل تو الله كظهور كاندازه الكان كاظهور كاندازه الكان كي فكر ميان كظهور كاندازه الكان كي فكر مين بين و وسر عمكن باس بين بعلى علامتى القتكوي كنى بولي يوصدا و يحتى يوصدا و يحتى يومدا و يحتى يوم بين اسلم ساسان سي الناسية بديد ذرائع ابلاغ موجود تبين ياكون محاسب كي ان ذرائع تك رسائي نبين؟ وابسة جديد ذرائع ابلاغ موجود تبين ياكون محاسب كي ان ذرائع تك رسائي نبين؟ معنرت كاخانه كعب بين ظهوراوراس كارة عمل تازه تبركي صورت مين مصنوعي سار ساد معنرت كاخانه كعب بين طهوراوراس كارة عمل تازه تبركي صورت مين مصنوعي سار ساد

لحہ بلحد نشر کریں گے اور آ سان سے سننی خیز اطلاعات کے سکٹل بھیجیں گے۔

ہے۔۔۔۔ایک علامت یہ ہے کہ آپ صدی کے مجدد ہوں گے۔صدی کے مجدد کااس کے شروع میں آنا ضروری نہیں، وسط سے پہلے پہلے آنے والے کوای صدی کا مجدد مانا جائے گا۔ اب خدا جانے کہ وہ بہی پُر آشوب صدی ہے جس میں کوئی سم نہیں جومسلمانوں پر وصایا نہ گیا ہوا ور کوئی قربانی نہیں جومسلمان زعماء ومجاہدین نے نہ دی ہواور اگر میصدی نہیں تو سلمان زعماء ومجاہدین نے نہ دی ہواور اگر میصدی نہیں تو کیا ہم شلیم کرلیں کہ اتنی زبروست قربانیوں کے باوجود بھی کفرہم پر مزید کئی صدیوں تک بدوجود بھی کفرہم پر مزید کئی صدیوں تک بدوجود بھی کفرہم پر مزید کئی صدیوں تک بدوجود بھی کفرہم کرمزید کئی صدیوں تک بدوجود بھی کفرہم کرمزید کئی صدیوں

"هجائ نے کہا،اس لے حضرت علی رضی اللہ عندے سنا گدرسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چاہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو،اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک آ دی کو جھیے گا جود نیا کوانسانی سے جمردے گا جس طرح بیظم وستم اور ناانسانی سے جمری ہوگی۔" (منداحد،اقتباس:20-20)

المی ساز خلام ایک علامت بیہ ہے کے فرات دریا ہے پائی جٹ جائے گا اوراس میں سونے کا پہاڑ خلاج ہوگا۔ دجلہ اور فرات دونوں ترکی ہے نظیج ہیں اور فراق ہے گررتے ہوئے نیج عرب میں گرتے ہیں۔ ترکی نے فرات پر متعدد و نیم بنائے ہیں جن میں ہے ''ا تا ترک و بیم'' دنیا کے بڑے ڈیموں میں ہے ایک ہے۔ اس کی وسعت 16 ھر بع کلومیٹر ہے۔ خلاف ہو ان کے بعد ترکی میں فری میسن افتد ارمیں رہے ہیں۔ اگر ترکی جا ہے تو فرات کا پائی عراق سے باسانی روک سکتا ہے اور نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کی چیش گوئی دنیا آنکھوں ہے دکھے گی کے سونے کا پہاڑ خلاج ہوتے ہی دنیا اس پر تو ٹ پڑے گی اور سومیں سے نتا نوے اس لاپلی میں مارے جا کیں گئی گرائی سے کہ زمین میں مارے جا کیں گئی کے دخوش نصیب ہوں جو اس سونے کا مالک ہے گا۔

اس شکر کونگل جائے گی جو حضرت سے لڑنے کے لیے نگے گا۔ اس کا معنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرمین کیک گفت ہوت جائے گی اور اس بدنصیب فوج کود کھتے ہی دیکھتے لقمہ بنالے گی جو مسلمان ہونے کی دعویدار ہو کر بھی مسلمان سے نجات دہندہ قائد سے لڑنے نکلے گی۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ لشکر جب شام ہے آئے گا (شام کے لفظ میں لبنان اور فلسطین ...... موجودہ اسرائیل ہے۔ کہ یا شام سے مادہ اردن بھی شامل ہے، جہاں کائی عرصے سے حربین کا ایک غدار فناندان حکمران ہے جس کی ملکا میں امریکن میہودی یا برطانوی عیسائی ہوتی ہیں اور مسلمان خاندان حکمران ہے جس کی ملکا میں امریکن میہودی یا برطانوی عیسائی ہوتی ہیں اور مسلمان ارض حربین میں چھاؤنیاں بنا کر لی موجود کے انتظار میں بیٹھی ہیں تو قریقین میں جدید آلات حرب کے استعمال سے زمین میں بھاری بھر کم گولے بڑے ہوئے گرشے چھوڑ جا تمیں گے۔ حرب کے استعمال سے زمین میں بھاری بھر کم گولے بڑے ہوئے المصددی صلی التدعلیہ وسلم کو دکھائی گئی تو آپ نے بلاتو قف اس کی حقیقت کے قریب ترین شاندار منظر شی فرمائی۔ دکھائی گئی تو آپ نے بلاتو قف اس کی حقیقت کے قریب ترین شاندار منظر شی فرمائی۔

ان احادیث ہے ایک بات پیسا ہے آئی کہ حضرت الا مام کومسلمانوں کی طرف سے فوری اور عالمی پذیرائی ہیں جائے گی۔ اس لیے کہ صاحب افتیار حکمران وقت ،اصلاح کی علم ہر دارروحانی ہستیوں کواپنے اثر ورسوخ کے لیے ہمیشہ سے خطرہ ہمجھتے چلے آئے ہیں۔ مداور ہم نے کسی ہستی میں ڈرانے والانہیں بھیجا مگروہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا: جو چیزتم وے کر بھیجے گئے ہوہمائی کے قائل نہیں ۔''(النساء:34)

حضرت مہدی ندرسول ہیں اور نہ نبی ، وہ تو مصلح اور مجاہد ہیں ۔۔۔ لیکن امراء کاوطیرہ رہاہے کہ شع حق کے مشعل برداروں کی تضحیک وتحقیر کریں جاہے وہ جس حیثیت میں ہوں۔ اس مرتبہ تو ان کو پچھا لیے علائے سوء کا سہارا بھی حاصل ہوگا جو دنیا پر تی میں منہمک ہو چکے ہیں اور صاحبان اقتد ارے قرب نے ان کوحق گوئی ہے روک رکھا ہے یا وہ بدعات کے مرتکب اور عیش پرتی کے عادی ہیں۔ سنت کا اتباع اور جہاد و قبال ان کے نزویک گنوار طالبان کا کام ہے۔ جود نیا کے پسماندہ ترین خطے''خراسان' ہے آئیں گے جو پاکستان اور افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل علاقے کا قدیم جغرافیائی نام ہے۔ ان علاء کے لیے علائے یہود کی مثال صادق آتی ہے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھی طرح پہچان کرتے ہے۔

ایک علامت میں بیان کی گئی ہے کہ اس سال ذی الحجہ میں مٹنی میں خون ریزی ہوگی لیکن میہ بہت قریب کی علامت ہے ،اس لیے کہ اس ذی الحجہ کے فورابعد محرم میں عاشورہ کی رات حضرت کے ہاتھ پر بیعت جہاد ہوگی۔اس لیے میے قریب ترین علامت ہماری بحث سے خارج ہے۔

اختلاف کی نوعیت بظاہر یہ گئی ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پرشدیدا ختلاف ہوگا۔ اس
اختلاف کی نوعیت بظاہر یہ گئی ہے کہ سعودی تخت پراتحادی افواج اپنی مرضی کا آ دمی بھانا
چاہیں گی جبکہ اہل اسلام کی ایسے شخص کو پہند کرتے ہوں گے جس کے نظریات اتحادیوں کو
ایک آ کھونیس بھاتے ہوں گے۔ مہدویات پرنظرر کھنے والے پچھ حضرات اس کا مصداق شاہ
فہد کو بچھتے ہے لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور شاہ عبداللہ کی جاشینی کا عمل بخیر خوبی انجام پا گیا تو
ان کے انداز وں کو زبر دست و ھیچا لگا لیکن انداز سے تو انداز سے ہوئے ہیں۔ پچھ حضرات کے
ان کے انداز وں کو زبر دست و ھیچا لگا لیکن انداز سے تو انداز سے ہوئے ہیں۔ پچھ حضرات کے
انداز وی کو زبر دست و ہیچا لگا لیکن انداز سے تو انداز سے تبنازیادہ ہے۔

اب ہم دوسری قتم کی علامت کی طرف آتے ہیں جونہایت قطعیت کے ساتھ اس لمحدُ موجود کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن مسئلہ یبال میہ ہے کہ ہم اس علامت کی قطعیت کے باوجود قبل از وقت اے دریافت نہیں کر سکتے۔ میہ وہی علامت ہے جس نے چند سال قبل عوام کو گہر ہے تجسس میں مبتا اکرنے والے پیغامات سننے کا موقع پیدا کیا تھا لیکن اس میں فنی طور پرایک اہم فلکیاتی نکتے ہے توجہ ہٹ جانے کے باعث بینسنی خیزی واقعیت کی سان پر نہ چڑھ کی۔ ہندواس ہے بل'' دوجا ند دوگر ہن'' کے عنوان مے مختبر طور پر لکھ چکا ہے کہ اصل پیش گوئی یوں ہے کہ حضرت مبدی کے ماہ محرم میں ظہور سے قبل ماہ رمضان میں جا نداور سورج دونو ل کوگر بن گلے گا۔اب اس میں انو کھا پن محض ا تنانہیں کہ دونو ں کوایک ماہ میں ا تحقے گربن گلے گا نہیں!اییا ہرگزنہیں۔ بیتو پہلے بھی ہوتار ہاہے۔اصل انو تھی باتیں دو ہیں اور دوتوں فلکیات کے قوانین کے اعتبارے عام طور پرمکن نہیں ۔ ان کاعدم امکان ہی ان کو محیرالعقول علامت بنا تا ہے۔ پہلی بات بیہ کے فلکیات کی روے جا ندگر بمن ہمیشہ اسلامی مہینے کے وسط میں اور سورخ گربمن آخر میں ہوتا ہے جبکہ اس مرتبہ جاندگر ہن شروع میں اور سورج گربن وسط میں ہوگا۔ دوسری بات ہیہ ہے کہ ایک مہینے میں دومرتبہ جاندگر بن نہیں ہوتا۔اس سال ایک رمضان میں دومرتبہ جا ٹدگر بن گلے گا۔ بیدواننچ ترین علامت ہوگی کہ تین ماہ بعد محرم میں حضرت مہدی کاظہور ہونے والا ہے۔اباے افراط وتفریط کے علاوہ کیا کہا جائے کہ کچھلوگ تو ان علامتوں کے بغیرراہ چلتے شعیدہ باز وں کومہدی جیسی مقدیں شخصیت مان لیتے ہیں ادر پچھلوگ ان واضح علامات کے بعد بھی حضرت کو ماننے ہے ویسے بی انکار کریں گے جیسا کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کینے کے بعد بھی بوجوہ ایمان لاكرنددية تنح بلكه فالفت يركم بائده كربميشه بميشه كي ليوامو كئار

آج کل کسی بھی فلکیاتی ویب سائٹ پرآپ متعقبل میں کسی بھی کسے جاند سورج کی حرکات اورگر بھی کہتے جاند سورج کی حرکات اورگر بھی کاشیر ول دیکھ سے بیں لیکن مید دونوں انوکھی علامتیں چونکہ بیں ہی خلاف معمول ،اس لیے کوئی ماہر فلکیات وان بھی ان کا وقت بتانے سے قاصر ہے۔ آخری رمضان سے کہتے اور ان کے وقوع سے پہلے وقت کی تعیین ممکن نہیں۔ اس حوالے سے درج ذیل مضمون میں کافی کے تیفیل کی گئی ہے:

#### دوگرئن دوجاند

"آن کل موہائل فونوں پرایک مینے چل رہا ہے جس کا خلاصہ کچھ ہے ہے:" قیامت کی آخری نشانی۔ آسان میں دو جاند نظر آئیں گے۔ لی بی پر بھی بتایا گیا ہے کہ 27 اگست کو دو جاند نظر آئیں گے۔ بی حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کا دفت ہے۔ قرآن پاک میں ہے جب قیامت کی آخری نشانی نظر آ جائے گی اس کے بعد تو بہ قبول نہیں ہوگ۔ اس پیغام کو جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں۔"

اس میں پرتیمرہ تو ہم بعد میں کریں گے پہلے حضرت مہدی کے ظہور کی علامات میں سے جس علامت کی طرف اس پیغام میں مہم، ناقص اور غلط اشارہ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت ہوجائے ۔ احادیث کی جبتی گی جائے تو 30 علامات ایسی ملتی ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کا ننات میں ظاہر ہوں گی اور دنیا کو متوجہ کریں گی کہ مسلمانوں کی مصیبتوں کے خاتے (اگر چہ بیا چھا وقت آگ اور خون کے دریا ہے گزرنے کا حوصلہ کھنے والوں کے لیے آئے گا) اور کفر کی امیدوں پر پانی پھرنے کا وقت قریب آگیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جو دنیا کی ہیدائش سے آئے تک گئی اور ایک مرتبہ کے بعد آیندہ بھی نہیں ہوگی اور ایک مرتبہ کے بعد آیندہ بھی نہیں ہوگی اور ایک مرتبہ کے بعد آیندہ بھی نہیں ہوگی کو کا کونکہ کا ننات میں کارفر ما قوانین کے مطابق بیمکن ہی نہیں۔

علم الفلکیات گی رو سے بیا یک طے شدہ اور مسلمہ قانون ہے کہ چاندگر جن ہمیشہ قری مہینے کے وسط اور سورج گرجن ہمیشہ حجائے کے آخر میں ہی ممکن ہے۔ یہ مسئلہ فلکیات کا بالکل ابتدائی اور عام سا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ اس فن کے مبتدی بھی جانے اور باسانی سمجھا کتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں چاندگر جن ہمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، مجھا کتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں چاندگر جن ہمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور سوری گرجن ہمیشہ 29،28،27 کو ہوگا۔ اس سے آگے بیچھے نہیں ہوسکتا۔ اللہ پاک نے فلکی نظام جی بیچھالیا رکھا ہے۔ البتہ حضرت مبدی کے ہاتھ پر جس سال کے محرم

میں عاشورہ کی رات کو تجر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان بیعتِ جہاد و خلافت ہوگی اوراس محرم سے پہلے ذی الحجہ میں منی میں بخت خونریزی ہوگی اس سال رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے جاندگر ہن 13،14،15 رمضان کے بجائے کیم رمضان المبارک کی رات کو ہوگا اور سورج گر بن 28،27 و 29،26 رمضان کے بجائے 15 رمضان المبارک کو ہوگا۔ یہ وونوں با تیں نہ مکن ہیں اور نہ تخلیق کا گنات ہے آج تک ہوئی ہیں لیکن قانون سے ہے کر پیش آئے والی چیز ول کی علامت بھی عام قوانین سے ہے کر ہوتی ہے۔

1423ء بمطابق 2002ء کے رمضان میں جاند اور سورج گرہن وونوں کے التصفح كربين ہونے كا دا تعب پيش آيا تھا .... ( اس موقع پر بحث وتحقيق ادر تبعر وں وتجزيوں پر مشتل کی مضامین آئے لیکن اس عاجز کی زبان اور قلم خاموش رہے۔ وجہ جارشارے پہلے عرض کی جا چکی ہے۔اورز رِنظر خمی مضمون اس وعدے کی پھیل کا ان شاءاللہ آ غاز ہے جو اس کالم میں ہوا تھا۔ بیا لگ بات ہے کہ عنوان کچھاور ہواور بات کچھاور) ....لیکن اس کی نوعیت پیٹی کہ دونوں گربن عام قانون کےمطابق اپنے اپنے وقت پر ہوئے تھے یعنی جاند گر بمن ماہ رمضان کے وسط میں اور سورج گر بمن مہینے کے آخر میں۔ رصد گاہوں کاریکارڈ و یکھا جائے تو الیا 2002ء ہے پہلے اور کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ اس موقع پر درج بالاملیج کی طرح کے جوسننی خیز مضامین شائع ہوئے تھے ،ان میں بیٹنیکی غلطی ہوگئ تھی کہ جا ندوسورج کے اکٹھے گربن کووہ علامت لیا گیاتھا جوا کٹھے ہونے کے علاوہ اپنے وقت سے پہلے ہونے ے مشروط تھی۔ بلکہ احادیث مبارکہ کودیکھا جائے تو جا ندسورج دونوں کے اسمٹھے گرئن ہونے کے ساتھ سیجھی ہوگا کہ جاند کا گر ہن ایک مہینے میں دوم تبہ ہوگا۔ ایک تو کیم رمضان کو اور دوسرے ماہِ رمضان کے چی میں کسی اور دن ۔حدیث شریف میں بیاتصری شہیں کہ دوسرا گر جن هب معمول 13 ، 14 ، 15 کو ہوگا یا وہ بھی معمول ہے ہت کر کسی اور تاریخ میں ہوگا۔ یادر ہے کہ ایک قمری مہینے میں دو چاندگر بن یا دوسور ن گر بن نہیں ہو سکتے البتہ شکی مہینے میں ہو سکتے ہیں جب کہ 2003ء کے جولائی میں ہوا کہ یم اور 31 جولائی کو دوسور ن گر بن ہوئے۔ گویا یہ دوسری نشانی بھی خلاف معمول ہوگ۔ آج کل جوحشرات نج کے موقع پر حضرت مہدی کی جبتو میں ہوتے ہیں انہیں نج سے پہلے ایسے دمضان کی جبتو کر نی موقع پر حضرت مہدی کی جبتو میں ہوتے ہیں انہیں نج سے پہلے ایسے دمضان کی جبتو کر نی کا بندہ کئی سوسال کی سینڈ سینڈ کی حرکت کا جا ہے۔ اس بنانے والے فلکیاتی تو اعداور و یب سائٹس اس موقع پر اس لیے کوئی مد زمیس کرسکتیں کہ یہ دونوں گر بمن خلاف معمول ہوں گے اور فلکیات کافن ان کا سرائی پانے سے عاجز ہے ۔ اس لیے جو حضرات '' فلکیات' یا ''مہدویات' سے مناسبت رکھتے ہیں دو اس طرح کی متعین چیش گوئیوں اور غیر ثقہ پیغا مات کو ایمیت نہیں دیتے۔

اباس نا قابل اعتبار مینے کی طرف واپس آتے ہیں جوگزشتہ چند دنوں سے غیر شقہ عونے کا جُوت دیتے ہوئے کہ 127 گست کو نہ رمضان ہے نہ دونوں گرئ نہ دو وجا ندگر ہمن ۔۔۔ اتنا تو آئے ہجے گئے ہوں گے کہ 127 گست کو نہ رمضان ہے نہ دونوں گرئ نہ دو وجا ندگر ہمن ۔۔۔ الباس کا کوئی تعلق نہیں ۔ اب اس مندوں کے لیے وقتی تسکین و تفری تو ہو سکتا ہے ، حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ اب اس کی حقیقت ہے ہے ہے ۔ 127 گست (2003 ء کو مرخ 50 ہزار سالہ تاریخ میں پہلی بارز مین کے مقیقت گھیے ۔ 127 گست (2003 ء کو مرخ 50 ہزار سالہ تاریخ میں پہلی بارز مین کے انتہائی قریب اور خوب روشن تھا۔ اس کو پیض ناوا نقف مہر با توں نے چا تہ بچھ لیا اور اب ہر سال اگست میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلئے کے لیے پچھ شرارت پہندا ہیا میں سے ہیں اور تحقیق کے بغیر سادہ اور حسلمان اسے آگے چلاد ہے ہیں۔ اس لیے ہندہ بھیشہ سے اس کو اپندا ہو گئی کرتا ہے کہ بھیشہ جید علا کے کرام کی صحبت اختیار کریں اور صرف مستند کتا ہیں پڑھا کریں ۔ ہمارے اکا ہرکو اللہ تعالی نے علم رائخ کے ساتھ عقل کا مل عطا فرمائی متنا ہے ۔ انہی پڑھا کریں اور انہی کے قدموں میں پڑے رہنے میں اپنی نجات جھیں۔ ۔ ہمیں ہوئے اس بند میں اپنی نجات جھیں۔ ۔ انہی پڑھا کریں اور انہی کے قدموں میں پڑے رہنے میں اپنی نجات جھیں۔ ۔ ہمیں۔ انہی بین اپنی نجات جھیں۔ ۔ انہی پڑھا کریں اور انہی کے قدموں میں پڑے رہنے میں اپنی نجات جھیں۔ ۔ ہمیں۔ انہی بین اپنی نجات جھیں۔ ۔ انہی پڑھا کریں اور انہی کے قدموں میں پڑے رہنے میں اپنی نجات جھیں۔ ۔

حضرت مبدی کے ظہور کے لیے ماہ وین کی تعیین درست نہیں۔اللہ تعالی نے قیامت کی طرح علامات قیامت کی طرح علامات قیامت کو جھی مبہم رکھا ہے ۔۔۔۔ تا کہ غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان زندگی کے ہردن کوآخری دن اور ہررات کو قیامت کی رات مجھ کر بدملی اور بے ملی سے تو بہ کرلیس اورا چی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں بحت جا کیں۔''

A A A

میجیکیا نکلا؟ اہم علامتوں پر گفتگو کے بعد بھی ظہور مہدی کے دقت کے متعلق ابہام باقی ہے۔ اگر ہم تورات کی طرف جا تیں تو وہاں ایک ایس پیش گوئی ملتی ہے جس سے پچھے محققین نے دقت موعود کا انداز دلگانے کی گوشش کی ہے۔

### مهلت كااختيام

حفزت دانیال علیه السلام (الله کی رحمت اور سلامتی ان پر ہو) بنی اسرائیل کے مقدی پیغیبر تھے۔ جب یہود کی بدا ممالیوں کی پہلی سزا کے طور پر اللہ تعالی نے بخت نصر بادشاہ کوان پرمسلط کیا ادراس نے عراق ہے آ کر بروشلم کوتاراج کر ڈالا۔ بیکل سلیمانی کی ا پنٹ ہے اینٹ بجادی۔ تورات کے نیخ جلا ڈالے۔ یمبود کافتل عام کیا۔ شہر کو ہرباد و ویران کیا۔ باتی ماندہ بچے کھیجے یہود یوں کوغلام بنا کراینے ساتھ بابل لے گیا۔ تو جس زمانے میں یہود وہاں غلاموں کی زندگی گذار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان بررحم کھاتے ہوئے اس عذاب سے نجات کے لیے ان میں پھر سے انبیاء چیجے شروع کیے۔ انبی انبیاء میں سے ایک جعنرت دانیال علیہ السلام تھے۔ حصرت دانیال علیہ السلام اپنی شخصیت وکر دار میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام ہے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان وونوں پیغمبروں کوآ غاز میں غلام بنالیا گیا تقااور پھرا یک جنبی ملک میں اجنبی ومظلوم شخص کی حیثیت میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کی جسمانی پر درش اور روحانی تربیت کی حتی کہ دو پیغیر بننے کے ساتھ و نیاوی امتبارے بھی بڑے عہدوں تک پہنچے۔ دونوں گواللہ تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ مشکل حالات میں بھی لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتے۔ جبر وظلم کے ماحول میں کلمہ بحق بلاخوف وجھجک کہتے رہے۔ دونوں پر فتند پردازوں نے تہت لگائی جس کی نوعیت الگ الگ تھی لیکن اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کی یا کیزگر اور پاکدائی الیے دلائل سے ظاہر فرمائی کہ دعمن بھی اٹکار نہ کرسکے اور معانی ما تھنے برمجور ہوگئے۔

بجنت نفر کے بعد 'نیوشانے زار' بادشاہ ہوا۔اس نے ایک خواب دیکھا۔جس کا مطلب بیجھتے میں وہ اتنا اُلجھا کہ پریشان ہوکررہ گیا۔اس نے ملک کے تمام مشہور نجومیوں ، حادوگروں ، کا ہنوں اور منتقبل کا حال بتانے والے کوجمع کیا اورخواب کی تعبیر پوچھی۔ جب علم کا بے جادعو کی کرنے والے سب عاجز آ گئے تو کس نے اسے بنی اسرائیل کے دانشنداور صاحب نہم نوجوان وانیال کی اطلاع دی۔اس نے ان کو بلا بھیجا۔حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ان پر سیعلم مزید کھولا جائے اوراس خواب کی سیجھ سیجھ تعبیر انہیں سے جمادی جائے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی بیدعا قبول کرلی اور انہیں خواب کی سیجھ سیجھ تعبیر انہیں کرویا گیا۔

نیوشانے زار کے اس خواب میں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر قیامت تک آنے والے عظف ادوار، حکومتوں اور بادشاہوں کے متعلق جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں، وہ چیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئی ہیں۔ ماسوائے ان چند باتوں کے جن میں یہودی اور عیسائی حضرات نے تح یف کردی ہے اور اسے تو ژمروژ کر کہیں اور منطبق کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے گلام میں آخری نبی خاتم النمیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح پیش گوئی ہے اور یہ کہ ایک ایدی پیغام اور ہمیشہ قائم رہنے والا دین ظاہر معمل کے سامنے والم کے متعلق واضح پیش گوئی ہے اور یہ کہ ایک ایدی پیغام اور ہمیشہ قائم رہنے والا دین ظاہر موگا۔ اہل کتاب کی برفعیری کہ وہ حقیقت کا انکاراس وقت کرتے ہیں جب وہ ان کے سامنے ہوگا۔ اہل کتاب کی برفعیری کہ وہ حقیقت کا انکاراس وقت کرتے ہیں جب وہ ان کے سامنے

واضح ہو جاتی ہے۔ سردست ہماراموضوع اس خواب میں سے عددی پیش گوئیوں پرمشمثل وہ حصہ ہے جو ہر دور میں بحث و تحقیق کا موضوع رہا ہے اور اب تو ان کے دن اُفق سے ورے نہیں ،اُرے وکھائی دیتے ہیں۔

اب آ گے چلنے سے پہلے ایک واقعہ یہ بیان کرتے چلیں جے ابن اپخق ، ابن الی شیبہ،امام بیہی ،این ابی الدینااور دیگرمحدثین نے بیان کیا ہے۔ پیر حضرات فرماتے ہیں: '' حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ''طستور'' نامی شہر فتح ہوا تو فاتح فوج میں شامل صحابہ و تابعین نے وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار دریافت کیا۔ آپ کاجسم مبارک ایک تا بوت میں بالکل اصل حالت میں بغیر کمی تئم کی تبدیلی وتغیر کے موجود تھا۔ان کے سر پر کیڑے کا ایک خطر تھا جس پراجنبی زبان میں پھے لکھا ہوا تھا۔ دریافت کنندہ جماعت میں جن تابعین کے نام ہیں ان میں ابوالعالیہ اور معترف بن مالک مشہور ہیں۔ یہ حضرات بیہ تحرير كرسيدنا حضرت عررضي الله عنه كى خدمت يل يبنيح - آب نے مشہور سحالي حضرت كعب احبار رضى الله عنه (جويبلي ابل كتاب يبود ميس سے تصاور سيا اسلام لي آئے تھے۔ الله ان براضی مو) ، برتر برید هر عربی میں ترجمه کرنے کی درخواست کی دھنرت ابوالعالية تابعي فرمات بين كداس ترجمه شده تحريركو يزهي والا يبلا فخف مين تهاراس مين ورج تها: "متهاري تمام تاريخ اورمعاملات بتهباري تقرير كي محرة فريني اور بهت بيجه جواجعي واقع ہونے والا ہے۔'(ابن کثیر:البدار والتبلیة ج1 ،ص 42-40 ، پیمتی: دلاک البنوية ج 1 ،ص 381 ، ابن الي شيبه؛ المصنف 4-7 ، الكرى: شفاء الصدور جمال حبيب ايثريشن صفحه

تورات میں حضرت عمر رضی اللہ عند کے بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے کا بھی "تذکرہ ہے۔مثلاً:" زکر با" کی سورت میں بیآیت دی ہوئی ہے: ''اے صبیون کی بیٹی! خوثی ہے جلاؤ۔ اے بروشلم کی بیٹی! مسرت سے چیخو۔ ویکھوا تہارابادشاہ آرہاہ۔ وہ عادل ہے اور گدھے پرسوارہے۔ خچریا گدھی کے بیچے پر۔ بیس یوفریم سے گاڑی کو اور بروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کردوں گا۔ جنگ کے پرتوڑ دیے جائیں گے۔اس کی حکمرانی سمندراوروریا ہے زمین کے کنارے تک ہوگی۔''

یدالفاظ واضح بین لیکن عیسائی اے حضرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام کے بروشلم میں تنہا مسافر کی حیثیت ہے واضح ہیں تیبا مسافر کی حیثیت ہے واضح کومراد لیتے ہیں۔ اونٹنی کے لفظ کوانہوں نے ای لیے گدھے ہے تبدیل کیا ہے۔ بیدان حضرات کی دیدہ وانستہ پیدا کروہ خلط نبی ہے، اس لیے کہ بے شک نہ کورہ چیش گوئیوں میں ''اسلائی فتو حات' اور'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ'' کا نام نہیں دیا گیا۔ فارسیوں اور رومیوں میں ہے کوئی بھی حکمران ایسانہیں گزرا کہ جس نے فارس کے ساحل فارسیوں اور رومیوں میں سے کوئی بھی حکمران ایسانہیں گزرا کہ جس نے فارس کے ساحل سے بچمتو ساور تجیرہ طبریہ سے عدن تک مکمل قبضے میں لیا ہو۔ یہ حقیقت صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھیوں پر صادق آتی ہے۔

 روس کا اور اس کا مطلب أس سے بيان كرول گار ' (سوره دانيال: ب 5، آيت 18-13)

اس کے بعد بادشاہ نے خواب سنایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتائی۔اس میں دنیا
کی تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف حکومتوں کے آغاز وانجام کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔
اس میں سے جس پیش گوئی کا ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں ہزاروں سال بعدا کیہ
خاص حکومت کے قیام کے متعلق ہے اس کا نام انہوں نے ''نفرت کی ریاست'' اور
'' گناہوں کی مملکت' رکھا ہے۔اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور
'' گناہوں کی مملکت' رکھا ہے۔اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور
اس میں گناہوں کی مجر مار سے بیآ غاز اپنے انجام کی طرف بڑ سے گا اور دو بڑے فتنوں
روحانی شخصیتوں (جناب مہدی اور حضرت عیسی بن مریم علیجا السلام) اور دو بڑے فتنوں
(الد جال الا کبراور یا جوج و ما جوج ) کے ظہور گاہوگا۔

اعترت دانیال علیہ السلام کی اس پیش گوئی گے جس جھے ہیں دلیہی ہے وہ یہ
ہے: ' شالی باوشاہ کی جانب ہے فوجیں تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کو تا پاک کرویں
گی۔ پھر وہ روزاننہ کی قربانیوں کوچیں لیس گی اور وہ ہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔'
اس عبارت میں محترم قلعے کو نا پاک کرنے ہے مجد اقصی پر یہودی قبضا اور وہاں
خزیر کے سموسوں کے ساتھ شراب نوش مراد ہے۔ روزانہ کی قربانیاں چھینے ہے نمازوں پر
پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ قربانی سے عبادت مراد ہے کیونکہ نمازروز ہوتی ہے جبکہ قربانی
روزئییں ہوتی۔ نفرت کی ریاست جو القدی ( میوشلم ) پر قبضہ کرکے یہاں' گئیگار مملکت''
قائم کرے گی ،اس ہے موجودہ اسرائیلی ریاست مراد ہے۔ یہ ریاست قائم کیسے ہوگی ؟ اور
اس کے کرتوت کیا ہوں گے کا ملاحظ فر ہائیگ

''اورا فواج اس كى مددكرين كى اورو ومحكم مقدس كونا ياك اور دائمي قرباني كوموقوف

کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے۔ اور وہ عبد مقدیں کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو پیچاننے والے تقویت پا کر پچھے کر دکھائیں گے۔''( تورات:ص 846 سے دانیال :ب11 ، آیت:32-31)

نفرت کی ریاست کی مدد کرنے والی افواج امریکا اور برطانیہ ہیں۔ اُجاڑنے والی کردہ چیز کی تنصیب سے مسجد اقتصلی کی جگہ د جال کے قصر صدارت کا قیام ہے۔شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرنے سے مرادعیسائی دنیا کوورغلا کرصیو ٹی مقاصد کی تعمیل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اپنے خدا کو پیچانے والوں کے پچھ کرنے سے فلسطینی فدا کیوں کی بےمثال مزاحمت کی طرف اشارہ ہے اور بیان کی خدا پری اور خدا کے ہاں مقبولیت کی واضح خوش خری ہے جوان مظلوموں کے زخموں کا مرجم ہے۔

یہ ریاست کب قائم ہوگی؟ میہ ہماری اس بحث کا اہم تزین سوال ہے۔ حضرت دانیال علیہالسلام فرماتے ہیں:

پھر میں نے دومقد تی تھی آ واز ول کو کہتے سنا: '' یہ معاملہ کب تک ای طرح چلے گا کہ میز بان اور مقد تی مقام کوقد موں سلے روند دیا جائے ؟'' پر دوسری آ واز نے جواب دیا: '' دو ہزار تین سو دنول تک کے لیے۔ پھر یہ مقد تل مقام پاک صاف کر دیا جائے گا۔'' ( تو رات: س ۲۹۸ .... دانیال: ب۸ آیت: ۱۲،۱۳) ) اس پیش گوئی ہے معلوم ہوا کہ نظرت کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ کس لیجے سے 2300 سال بعد ؟؟؟ یہ ہم آگ چل کر بتا کیں گے۔ پہلے آخری پیش گوئی جس سے پتا چلتا ہے کہ بیر یاست 45 دن بعد خم

حضرت دانیال علیہ السلام فرہاتے ہیں:''اگر چہ کہ میں نے فرشتوں کی یہ بات ن لی مگر میں اے مجھ نہیں سگا۔ چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی:''اے اللہ اِکھیل کس طرح ختم ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا: دانیال اپنے کام سے کام رکھو۔الفاظ پرتفل پڑھادیے گئے ہیں اور معاملات پر مہر لگادی گئی ہے۔اب آخری وقت آنے پر ساراراز فاش ہوگا جس دن کہ قربانیاں چھین لی جائیں گی اور نفرت کی ریاست قائم کردی جائے گی۔اس کے بعد سے ایک ہزار 2 سو90 دن باقی رہ جائیں گے۔مبارک ہیں وہ لوگ جوایک ہزار 3 سو35 کے اختیام تک پہنچ جائیں گے۔لیکن (اے دانیال) تم اپنا کام دنیا کے اختیام تک کرتے رہو۔ مہمیں آلرام دیا جائے گا۔'( تورات: ص847 ،ب11،آیت، ۱۳۵۸)

میسائی اور میہودی شارحین میہاں پہنچ کر سخت تذبذب کا شکار ہوجاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں وقت کا جوافقین کیا گیا، اس سے کیا مراولیا جائے؟ کیونکہ دنیا میں المیں ریاست نہیں جو 23000 دنوں کے بعد قائم ہوئی ہواور بھش 45 دن قائم رہنے کے بعد شتم ہوگی ہواور بھی 1235 دن قائم رہنے کے بعد شتم ہوگی ہو۔ (45 = 1230 - 1235)

مگر وہ تورات ہی ہے مدد لے لیس اور آئینے دیکھنے ہے نہ ڈریں تو تورات ہیں ونوں ہے مرادسال لیا جاتا ہے۔ مثلاً حزقیل میں ہے: ''میں نے تمہارے لیے ایک دن کو ایک سال کے برابر کردیا ہے۔''لہذا اس آیت میں 45 دنوں ہے مراد 45 سال ہیں۔ اب بیش گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا۔ تورات واجیل کے شارحین کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندر آفظم کے ایشیا فتح کرنے ہے ہوتا ہے جو 333 قبل سے کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندر آفظم کے ایشیا فتح کرنے ہے ہوتا ہے جو 333 قبل سے میں ہوا۔ چنانچ نفرت کی ریاست (Abomination Of Desolation) کا قیام میں ہوا۔ چنانچ نفرت کی ریاست (Abomination Of Desolation) کا قیام کئی وہ سال بعد ہوگا (670ء میں داخل ہو گیں اور مجد اقصی کی ہولنا ک بی وہ سال ہے جس میں اسرائیلی افواج القدس میں داخل ہو گیں اور مجد اقصی کی ہولنا ک آئے در گی کا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیلی افواج القدس میں داخل ہو گیں اقدی (ریوشلم) جب تک رسائی میبود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967 ، میں اسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب آگر میہ رسائی میبود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967 ، میں اسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب آگر میہ رسائی میبود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967 ، میں اسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب آگر میہ رسائی میبود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967 ، میں اسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب آگر میہ رسائی میبود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967 ، میں اسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب آگر میہ رسائی میبود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967 ، میں اسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب آگر میہ

ریاست اپنے قیام کے 45 سال بعد تباہ و ہر باد ہوتی ہے اور اس کی ہر بادی حضرت عیسیٰ علیہ
السلام اور حضرت مہدی کی افواج کے ہاتھوں ہوگی اور وجال اور گستاخ بیبودیوں کے کل خاتے
پر ہوگی تو پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ (2012=45+1967ء) کے فار مولے نفرت کی
اس گنہگار مملکت کا افقام سے یا اختتام کے آغاز سے کا زمانہ 2012ء کے آس پاس بنآ
ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

''وہ پوچھے ہیں : پیسب کب ہوگا؟ کہدد ہے جے : شاید پی تفریب ہی ہوجائے۔''
عالم عرب کے مشہور حق کو عالم ڈاکٹر سنر بن عبدالرحمٰن الحوالی جنہیں حق کوئی کی
پاداش میں متعدد مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں ، ان کا کہنا ہے : '' بیکوئی
حتی سال نہیں ہے۔ ہاں! اگر یہود کی حضرات ہم سے شرط لگانا چاہیں جیسے کہ اہل قریش
نے حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ ہے شرط لگائی تھی تو ہم بلا کی تر دید کے کہ یکے ہیں کہ
وہ اپنی شرط ہم ہے ہار جا کیں گئے۔'' (یوم الغضب : تر جہدرضی الدین سید ہیں : 174)

وہ اپنی شرط ہم ہے ہار جا کیں گئے۔'' (یوم الغضب : تر جہدرضی الدین سید ہیں : 174)

مظاوموں کا ساتھ دل ، زبان یا باتھ سے دیتے ہیں ، ان کے لیے تنہا ٹیوں میں روتے اور
مظاوموں کا ساتھ دل ، زبان یا باتھ سے دیتے ہیں ، ان کے لیے تنہا ٹیوں میں روتے اور
دُعا کیں کرتے ہیں ، ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حشر سے متنی

نفرت کی ریاست کے خاتمے پر اہل جن خوشی کے ترانے پڑھیں گے، روشلم پاک صاف ہوجائے گا۔ تمام اہل زمین اور آسانی مخلوقات یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گی:

" الحمدللة! عجات عظمت عزت اورخوف سب کے لیے جم خدا کے سز اوار ہیں جو

ہمارارت ہے۔اس کے فیصلے درست ہیں کیونکہ اس نے اس طوا گف گوسز اوی جس نے اپنی بدکاری سے روئے زمین کو بھرویا تھا۔اس نے اللہ کے بندوں کا خون بہایا تھا اور اللہ نے اس سے اس کا انتقام لے لیا۔''

روئے زمین کوظلم سے ٹھرنے والا امریکا ہے اور اللہ کی سزاؤں سے مراد ہوا، طوفان ، زلز لے اور طاعون (ایڈز) ہیں جوامریکا کو ہرطرف سے گھیرلیں گے۔عالمی شرکے خاتمے کے بعد عالمی خیر کاوفت آئے گااور خداا پنے ان وفا دار بندوں کوانعام دے گا جو حق کی فتح برعا جزی کے ساتھواس کاشکرادا کرتے ہیں۔

'' کیونکہ پھر میں لوگوں کے لیے ایک پا کیڑہ زبان دوں گا جواللہ کا نام پکاریں گے اور جو کندھے سے کندھاملا کراللہ کی عبادت کرتے ہیں۔''

یہاں پہنچ کرعیسائی و یہودی محققین گنگ ہوجاتے ہیں کہ اگر آخری فتح ان کی ہوئی تو پھر کندھے سے کندھاملا کرحمرے گیت وہ کس طرح گا گیں گے؟ بیان کا تجابل عارفا نہاور اللہ کی آیات میں معنوی تحریف ہے۔ پوری و نیا خصوصاً عیسائی اور یہودی اچھی طرح واقف جیں کہ اسلام کے علاوہ و نیا میں کوئی نہ ہمپ نہیں جس میں عبادت گزار '' نمیان مرصوص'' کی مانند، کندھے سے کندھاملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر پا کیزہ تکبیرات اور حمد کا ترانہ (سورةً فاتھ) جاری ہوتا ہے۔

### غفلت زيبانهين

حفزت حارث وحفزت منصور:

حضرت مہدی کا تذکرہ کمل نہ ہوگا جب تک حضرت حارث اور حضرت منصور کا ذکر نہ ہو۔ ابوداؤ وشریف کی حدیث ہے:

ہلال ابن عمروے روایت ہے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کویے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' ایک شخص ماورا ، النبر سے چلے گا۔ اسے حارث حراث (کسان) کہا جاتا ہوگا۔ اس کے نظر کے اگلے حصر (مقدمة الحیش) پر مامور شخص کا نام مضور ہوگا جو آل محمد کے لیے (خلافت کے مسئلہ میں ) راہ ہموار کرے گایا مضبوط کرے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے فرماکا اویا تھا، سو ہر مسلمان پر واجب ہے کیدہ اس نظر کی مددوتا بید کرے ، یا بی فرمالیا کہ (ہرمسلمان پر واجب ہوگا کہ وہ ) اس شخص کی اطاعت کرے ۔' (ابود او و من 3739)

بندہ کو آج سے تقریباً سولہ سترہ سال پہلے ایک بابابی طے۔ وہ اس غرض سے تشریف لائے تھے کدان کے "حادث الحراث" بھونے کی تقید ایل کا جائے اور اس تقید ایل

ير دارالا فياء كي مهرثبت كردي جائے \_ان كا كہنا تھا كەحدىث شريف ميں جس فخفس كوحارث الحراث كبا گياہ، آخراس كا امكان توہ كدوہ ميں ہوں۔ تو آپ حضرات اس عاجز انہ تجویز برمبرنصدیق ثبت فرمائیں تا کہ ایک اہم خلایر ہو۔ان کے پاس کاغذات کاجو پلندہ تھا اس میں دنیا جہال کے دستخط، تصدیقات اور مہزیں تھیں۔ان کے پاس موجود قسماقتم تقیدیقات دیکھ کرابیا لگتاتھا کہ انہیں مہروں کے نمونے جمع کرنے کا شوق ہے،جیبا کہ کچھ لوگوں کونکٹ، سکے بیاماچس کی ڈبیاوغیرہ جع کر کے گینٹر بک آف دی ورلڈر پیکارڈ میں نام لكهوانے بااوركى طرح كا عزاز يانے كاشوق ہوتا ہے۔ايياميں اس ليے كهدر باجوں كه آج تک مبدویت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہے کذاب سامنے آئے۔ یہ سارے گذاب شیطان صفت ہوتے تھے یانفس پرست، جاہ پرست اور مال پرست۔ حضرت مبدي كے سأتھى ہونے كا دعوى كرنے والا پہلى بارسامنے آيا تھا اور وہ تھا بھى ايسا مرنجان مرخ ، بھولی بھالی اور معصوم و بے ضرر شخصیت کہ اس برغصہ کے بچائے اس سے شغل کرنے اورلطف لینے کا دل جا بتا تھا۔ بندہ نے ان عرض کی کہ بیروحانی مناصب پھی کرکے د کھانے والوں کے لیے ہیں۔ان میں ایبانہیں ہوتا کہ پہلے کی کومقداں شخصیت بنا کران میر فائز کردیا جائے اور پھراس ہے درخواست کی جائے کہ وہ اب ہماری تجویز اور تاپید کی لاج ر کھنے کے لیے نذرانے کی وصولیوں کے علاوہ بھی کچھ کر کے دکھایا کرے ۔ سیکن ان کا اس یمی اصرارتھا کہ پہلے سی شخص کو (بلکہ بالتعیین انہی کو) حارث مان لیا جائے پھر بات آ گے برعے گی۔ باباتی مزاج کے برے نہ تھے۔ بس ان کے د ماغ میں کسی طرح بیسودا سا گیا تھا۔ بندہ نے ان گوشام تک اپنے ساتھ رکھااور جب دارالا فتاء کا وقت ختم ہو گیا تو انہیں اپنے ساتھو افقیری تھلے "بر لے گیا۔ بندہ کی معبد کے ساتھ ایک تھا۔ تھا جس کا نام یارلوگوں نے '' فقيري تحلّه'' رکھ چھوڑا تھا۔مغرب سےعشا ، تک وہاں صرف پڑھائی ہوتی تھی اورعشا ،

کے بعد طعام دکلام اور فقیری نشتیں۔ یہاں ہم نے بابا ہی کوخوب جانچا پر کھا۔ ٹول ٹول کر دیکھا۔ دل اس پر تھا کہ اگریہ کی فقنے کا آغاز ہے تو ان کے پاس موجود تقد ایق نامے اور کا غذات کا بلندہ غائب کردیا جائے اور اگر کھن بے ضروتم کے شخص کوا یک شوق چڑھ گیا ہے اور آگر کھن بے ضروتم کے شخص کوا یک شوق چڑھ گیا ہے اور آگر کھن بے ضال پر چھوڑ دیا جائے ۔ خوب چھان پھٹک کے بعد یہی سامنے آیا کہ بابا ہی نہ تو کوئی بات اچھی طرح کر سکتے ہیں نہ تعلیم یافتہ ہیں۔ نہ و شخط اور مہروں کے نقش جمع کرنے ہے آگے کا کوئی منصوبہ ہے۔ فلا ہر میں جتنے معصوم نظر آتے ہیں۔ نہ اس کے ایک دوروز مہمانی کے بعد رخصت کردیا۔ بوقت رخصتی ان کوشکوہ تھا کہ تم ساری بات کرتے ہوگئی نہاد شخط اور مہر نہیں موجود بقیہ تھی نہ ہوگئی ہوگ

عارت اور منصور دولقب ہیں۔ دو قرمہ داریاں ہیں۔ دو قطیم خدمات ہیں، جو یہ حضرات دین اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دیں گے۔ جب حضرت مہدی سات علاء کے مجبور کرنے پر امارت قبول کرتے ہوئے اصلاح وجہاد پر بیعت لیس گے تو پہلے پہل انہیں دنیائے کفرے زیادہ اپنا ان لوگوں سے خطرہ ہوگا جو فضلت، دنیا پرتی، فتنۂ مادیت میں جنا ہوجانے یا اعادیث کی عصر عاضر پر تطبیق ندکر سکنے کی وجہ سے انہیں اصلاحی و جہادی میں جنا ہوجانے یا اعادیث کی عصر عاضر پر تطبیق ندکر سکنے کی وجہ سے انہیں اصلاحی و جہادی میں جنا گار کردیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت مہدی کی کوئی جماعت، کوئی تحقیم و نیرہ می خوبیس ہوگی۔ ایک وقت سے پہلے حضرت مہدی کی کوئی جماعت، کوئی تحریک یا تحقیم و نیرہ ہوگار کردیں گے۔ اس وقت سے نیم حسانہ خض جس کے ساتھ چندعا انہ وران علاء کے مقلد چند جانباز ہوں گے۔ اس فیروں کے علاوہ اینوں کی بھی شدید خالفت اور ان مانا ہوگا۔ اس کو جس نفر سے اور اعانت کی ضرورت ہوگی اس کے لیے اللہ تعالی دوافراد

کوتو فیق وے گا کہ ایک ان کی مالی کفالت وخبر گیری کرے گا اور دوسرا ان کے لیے عسکری كمك ورسد كانتظام كرے كا۔ يميلے كوحديث شريف مين "حارث" كيني كسان كها كيا ہےك وہ زراعت وغیرہ کے ذریعے کسانوں کی طرح محنت کرے گا اور دولت کما کر حضرت کی غدمت میں پیش کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا و عمل زندہ کرے گا جوصحا بے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پیاری سنت ہے۔ دوسرے کو''منصور'' یعنی و پختص جس کی غیبی مدد کی جائے ، کا علامتی نام و یا گیا ہے۔ وہ عسکری أمور كاما ہر جو قابل اور دلير سالا رہوگا اور حضرت مهدى كے دشمنوں کو روندتا ہوا اور حضرت مہدی کے لشکر کی راہ ہموار کرتا ہوا پڑھتا چلا جائے گا اور قدرت کی فیجی مدد کی بدولت اس کا اور اس کے ساتھ مجاہدین کا راستہ کوئی ندروک سکے گا۔ اس کی مثال اگر مجھنا جا ہیں تو آج کے دور میں عالم کفر کومطلوب دواہم شخصیات میں سے آیک نے طاغوت سے برسر پر کاراشکر اسلام کی عسکری مدد کی ہے،ان کو پناہ فراہم کی ہے اور دوسرااللہ کے لیے کمائے گئے اموال میں ہے اللہ کے ساہوں پراللہ کے لیے خرچ کررہا ہے۔ حدیث شریف کا بعینہ مصداق بید د شخصیتیں ہوں یا نہ ہوں الیکن بمطابق حدیث اس طرح کی شخصیات کی مدد کرنا اُمت کے ہر مرد دعورت برفرض ہے۔ان شخصیات کوتصدیقی د سخط اور مبروں سے نہیں ، ان کے کار تاموں اور دین کے لیے دی گئی قربانیوں سے پہچانا -= 10

حضرت حارث وحضرت منصور یعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنف کے فریسے گوادا کرنے کے لیے اپناتن من دھن لگانے والی میہ مبارک شخصیات جو حضرت مبدی کا دست راست ہوں گی، کے علاوہ احادیث میں ان سات علاء کا تذکرہ بھی حضرت مبدی کے تذکرے کے خمن میں آتا ہے جنہوں نے تین سوے کچھاو پرافرادے دین اسلام کی خاطر جینے مرنے کی بیعت لے رکھی ہوگی اور وہ کرؤ ارش کے فخلف حصوں میں غلبہ وین کی کوششوں کی قیادت کررہے ہوں گے اور پھر آخر کار حضرت مہدی کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرمین جا پنجیں گے۔ بیلوگ اُمت کوا پنی طرف نہیں بلا کمیں گے، بلکہ اسلام کی نشأ قا ٹانیداور غلبہ حق کے لیے اصلاح و جہاد کی دعوت دے رہے ہوں گے.....
لیکن مسلہ یہاں بھی وہی آ جا تا ہے کہ الن کے ساتھ بھی وہی چل سکے گا جوا ہے دل کو غیراللہ کی مسلہ یہاں بھی کو بی آ جا تا ہے کہ الن کے ساتھ بھی وہی چل سکے گا جوا ہے دل کو غیراللہ سے اورائے عمل کو شریعت کی مخالفت سے پاک صاف کر کے فدائیت وفنائیت حاصل کر چکا ہوں ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ کو ٹے لیکن اصحاب بدر کی طرح بہت فتخب لوگ ہوں ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ کو ڈ کیکن اصحاب بدر کی طرح بہت فتخب لوگ ہوں گے۔ الن کی قبل ترین تعداد کود کھے کر ہی عام مسلمان کہیں گے کہ بیتو دہشت گردد یوانوں کا فولہ ہے۔ بیتو فر بھی مرے گا اور ہمیں بھی ' دپتر وں کی سکھائی ہوئی حکمت کے خلاف چل رہا ہے۔ بیتو خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی ' دپتر وں کی سکھائی ہوئی حکمت کے خلاف چل رہا ہے۔ بیتو خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی ' دپتر وں

سومبدی موجود کی اس دنیا میں تشریف آوری لا چارادر بے یارومددگار مساکین کی اعانت کے لیے ہوگی جو بمشکل اپنی زندگی کے لاشے کو گاندھادیے ہوئے ہوں گے۔اپ گردو پیش کی پراگندگی ہے بے پروا اپنے ایمانوں کوسینوں سے لگائے نہیں جانے کہ رہنمائی کے لیے کدھر کارخ کرایں۔ 'اللہ بچے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔'' یدوہ تقیقت ہے جو آن میں بازبارد ہرائی گئی ہے۔تارخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے کمزور ترین ہی سب سے چو قر آن میں بازبارد ہرائی گئی ہے۔تارخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے کمزور ترین ہی سب سے پہلے آگے بڑھ کر نور ہدایت کوسینوں سے لگاتے ہیں اور ابدی نجات پاتے ہیں۔ ہمیشر کی بیعت طرح ، پیغریب وعاجز ہی ہیں جو حضرت مہدی سے وفاداری اورا طاعت شعاری کی بیعت کریں گئے۔ بیان جذبات واحساسات کانہایت کریں گئے۔ بیان جذبات واحساسات کانہایت کریں گئے۔ بیان جذبات واحساسات کانہایت تناظم خیز پر جوش ظہور ٹائی ہوگا جوآنی غورصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین سحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں موجزن کردیے تھے۔ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ سے مون ایک حدیث اللہ عنہ میں موجزن کردیے تھے۔حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ سے مون ایک حدیث

تھد این کرتی ہے کہ حفزت مہدی بھی اُمت بیس عقیدت و بخبت کے نفیس احساسات اجاگر
کردیں گے۔ جس کے مقدر میں ہدایت پانا لکھا ہے وہ آپ کی پُرکشش اور دلر باشخصیت پر
فریفتہ ہوجائے گا۔ عقل وعشق کے بہی دوراہے جیں جہاں جن شناس دل شکی مزان و ماغ پر
سبقت لے جاتا ہے اور فہم وفراست کی کام نہیں آتی ۔ کیونکہ علم ودانش اگر کسی کام آسکتا ہے
تو ابوجہل وابولہب ایمان لانے والوں میں آگے ہوتے ۔ کیونکہ وہ ایک وجیہ غیر معمولی آدی
ستے اور اپنی فطری ذبانت اور سمجھ ہوجھ کی وجہ سے عزت واحترام والے سے ایکن وہ جن کی
طلب نہ ہونے کے باعث پڑے رہ گئے اور حبشی وروی دنیا وآخرت کی عزت پاگئے۔
الغرض سے طلاحہ یہ کے حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے یہ دو شخصیات ان کے لیے راہ ہموار
کردہی ہوں گی اور اسلام کی نشاۃ ٹانیے کے لیے آپ تا ندے ساتھ مل کر وفا داری اور
جانبازی کی شاندار روایات کوتازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی نوید ہا تیں عرض کر نی

:0

(1) بعض حفرات کواشکال ہے کہ یہ بحث چیٹرنے کا کیا فائدہ؟ بندہ کوبھی عرصے تک یہی تر دوقفا ... لیکن اس کا جواب اس سلسائہ مضامین کے آغاز میں عرض کیا جاچگا ہے کہ اس سائہ مضامین کے آغاز میں عرض کیا جاچگا ہے کہ اس سائہ مضامین کوئی نہیں البتہ فائدے کی اُمید ضرور ہے۔ نقصان تو ان شاء اللہ اس لیے نہیں کہ جھوٹے مدعیوں کی علامات کھول کر مررسہ کرر بیان کی گئی ہیں، یہ مضامین پڑھنے والے ان شاء اللہ ایے کس کا ذہ ہے کے چکر میں نہیں آئیں گے بلکہ اس کی نتی کئی میں کردارادا کریں گے اورافادیت کا پہلواس طرح ہے کہ اگر حضرت مہدی کا زمانہ قریب بی موصلہ مواتو اُمت مسلمہ کے صالح اور فہیم افراداس کے لیے خود کو تیار کرلیں گے، مجاہدین کی حوصلہ افزائی ہوگی ، ماایس لوگوں کوتقویت ملی گئے۔ اور اگر ایسا نہ ہواتو اس تذکرے کا پہلاا ور آخری افزائی ہوگی ، ماایس لوگوں کوتقویت ملی گی۔ اور اگر ایسا نہ ہواتو اس تذکرے کا پہلاا ور آخری

مقصداصلاح ذات اورا قامت شریعت کی جدوجہد ہے۔اگر کوئی مسلمان اس میں لگ جاتا ہے تو جاہے وہ حضرت مہدی کا زمانہ یا لے .... یا نہ یا سکے لیکن ان کے ساتھیوں کے لیے میدان جموار کرجائے ،اس سے بڑھ کراور سعادت کیا ہو علی ہے؟ مولا ناروم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ صوفیاءلوگوں ہے کہتے ہیں: ''مموت قریب ہے، تیاری کرلو۔'' فلسفی کہتا ہے:''ساٹھ ستر سال ہے پہلے مرنانہیں،جلدی کی کیا ضرورت ہے؟'' بیاایہا ہی ہے جیسے کوئی ہدرد دخض کسی مسافرے کیے ا آ گے را ہے میں یانی نہیں ،مشکیز ہ ساتھ لے لو۔ دوسرا كہتا ہے: اضافی ہو جھ أشحانے كى كيا ضرورت بے؟ يانى آ كيل جائے گا۔اب احتياط كس میں ہے ؟ ای میں کہ موت گو قریب سمجھا جائے۔ یانی کامشکیزہ ساتھ رکھ لیا جائے۔ اگر زندگی نے مہلت دی اور تازہ یانی آ گے مل گیا توا ہے استعمال کرلیں مے ورنہ پیا ہے تو نہ مریں گے۔ بالکل ای طرح اگر حضرت مہدی ،حضرت میسیٰ علیه السلام اور د جال کا تذکرہ جب احاديث مين است استمام إلى اللها بالمست والول كولكنا تفاكدان كاظهور بهت بن قريب ب، جبكدان پيش كوئيوں كو يهاں موئة آج چوده سوائتيس سال مو يكے بين .... تو قیامت کی علامات بعیدہ کے ظہود کے بعد ان حضرات کا اہتمام سے تذکرہ کیوں نہ کیا حائے اجبکہ علامت متوسط بھی ظاہر ہونے لگی ہیں اور علامات قریبے سامنے دکھائی وے رہی ہیں۔ان علامات کے تذکرے ہے قبر وآخرت یاد آتی ہے، ونیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے اوران نیک شخصیات کی طلب سے اوران کا ساتھ ویے کے جذیے سے ایک خاص قتم کی کیفیت اور فیض ملتا ہے جو دوسری چیزوں میں نہیں ،اس لیے کہ برعمل، ہرسنت اور شریعت کے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو دوسرے سے مختلف ہوتا

(2) ہم لوگ اس وقت نہایت غلطی کرتے ہیں جب جھتے ہیں کہ حضرت مہدی

حفرت کے ووجال کا تذکرہ محض رجائیت پسند ملا کرتے ہیں۔ہم میں ہے اکثر نہیں جانتے کدامریکی بہت ندہی لوگ ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ''میج'' کا تذکرہ کرتے ہیں۔متعدد یہودی شدت سے کی نجات دہندہ کے منتظر ہیں۔1967ء سے پہلے دہ بیدعا کرتے تھے: ''اے خدا! بیسال پروشلم میں۔''67ء میں مجداقصلی پر قبضے کے بعداب ان کے ہونٹوں پر بیالفاظ ہوتے ہیں:''اے خدا! مسجا جلد آ جائے۔''عیسائیوں خصوصاً امریکی وبرطانوی عیسائیوں میں''می آرہے ہیں۔'' کانعرہ عام ہے۔اس حوالے سے ان کاتجس نہایت شدید ہے۔ یہودی، میسائی اورمسلمان متنوں کسی مسیحا کے انتظار میں میں۔مسلمان اور عیسائی تو حضرت سی علیه السلام کے انتظار میں (جن کے ساتھ حضرت مہدی کالشکر ہوگا) اور یہودی'' نخالف سے " (Anti Christ) لیعنی وجال اکبر کے انتظار میں ہیں۔ فرق صرف ا تناہے کہ میہوداور عیسائی اس کے لیے تیاری کررہے ہیں۔میدان ہموار کررہے ہیں جبکدان کی ندہبی پیش گوئیوں میں تحریف ہوکر کچھ کا کچھ بٹالیا گیا ہے۔صرف ملمانوں کے یاس سے نبی کا سیا کلام بلاتغیر و تبدل موجود ہے لیکن وہ اس سے بے فکر ہیں ، بے سدھ ہیں اور جگانے والوں پر ناراض ہیں کہ کیوں نیند خراب کرتے ہو؟ ابھی تو وتی بہت دورے۔ (3) پاکستان کے حکر انوں نے قیام پاکستان سے آئ تک اللہ تعالیٰ سے اتنی بدعمدیاں کی بیں کہ پیکو بی طور پراہے وجود کا جواز کھوچکا ہے۔ نفاذ اسلام کے وعدے ہے انحراف اور ہمەقتىم نفاق كوفروغ دينے تك كوئى چيز اليىنېيىں جس ميں كوئى كسر چپوڑى گئى ہو، کیکن پہال کےعوام کاپُرخلوش ایمان اور دین سے بےلوث تعلق کےعلاوہ کچھ کام ایسے ہیں جوالله تعالی خلص اور در دمندیا کتانیوں سے (اور افغانوں) سے لے گا۔ اس بنا پر سے ملک آج تک جیسا تیسا باقی ہے اور چل رہا ہے۔ ہمیں اپنی نجات سے اور بقا کے اس واحد سبارے کے تذکرے سے ففلت کسی طرح زیبانہیں ہے۔ آخری بات بید کہ بندہ نے بیسب پچھ خود سے نہیں لکھا۔ ذخیر وَاحادیث میں ہے جو روایات ہمارے اگر کابر نے اپنی کتابوں میں کی ہیں، ان کی عصری تطبیق کی کوشش کی ہے۔ اگر ید دست ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہا دراکا ہر کی برکات ہیں۔ بندہ تو تحض باقل ہے۔ اور اگر اس میں کوئی فلطی ہے تو بندہ کی کے فہمی ہے۔ اللہ ہے تو بادر اس کے مقبول بندوں سے اصلاح کا طالب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر استقامت اور ایٹ اکابرین سے مضبوط تعلق نصیب فر مائے ۔ حق کی پیچان اور اہل حق کی تصرت کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

دوسراباب

مسجيات

ہے اور جھوٹے وعدوں کی کشکش ہے اور جھوٹے مدعیوں کا تعارف دس سوالات ،دس جوابات ،ابہام کی آشر تک ،الجھنوں کی سلجھن سید ہا حضرت کسے علیہ السلام کے ہاتھوں مغربی دھالیت کی پامالی کی روداد

#### حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وصیت اُمت محمدیہ کے نام

عَن أَبِي هُرَيْمَ وَيَدُقُ اللّهُ عَنُهُ: "يَنْزِلُ عِنسَى ابْنُ مُرْيَمَ فَيدُقُ السَّالِيَّب، وَيَقَتُلُ الْجَنْزِيْر، وَيَضَعُ الْجَزْيَة، وَيُهِلكُ اللّهُ عَزَّ و حَلَّ فِي السَّالِيَّب، اللّهُ عَنَهُ وَيَقَلُكُ اللّهُ عَرَّ وَحَلَّ فِي السَّالِيَة اللّه وَتِ الْعَلَمِينَ. " قَالَ الوهُرَيْرةَ رَضِي اللّهُ عَنهُ: "أَفَلا تَرَوُيْنَ شَيْحًا كَبِيرًا قَدْ كَادَتُ أَنْ تَلْتَقِي تَرَقُوتَاكَى مِن اللّهُ عَنهُ: "أَفَلا تَرَوُيْنَ شَيْحًا كَبِيرًا قَدْ كَادَتُ أَنْ تَلْتَقِي تَرَقُوتَاكَى مِن اللّهُ عَنهُ: "أَفَلا تَرَوُيْنَ شَيْحًا كَبِيرًا قَدْ كَادَتُ أَنْ تَلْتَقِي تَرَقُوتَاكَى مِن اللّهُ اللّهُ عَنهُ وَسَلّمَ فَيصَدِقَتُى اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ مَلْكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيصَدِقَتَى ، قَالُ أَنا مِتُ قَبْلُ أَنْ أَلْقَاهُ وَلَقِيتُمُوهُ صَلّمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيصَدِقَتَى ، قَالُ أَنا مِتُ قَبْلُ أَنْ الْقَاهُ وَلَقِيتُمُوهُ صَلّمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيصَدِقَتَى ، قَالُ أَنا مِتُ قَبْلُ أَنْ الْقَاهُ وَلَقِيتُمُوهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَاللّهُ وَلَا اللّهُ مَن اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند نے قربایا ("کیاتم بھے نیس دیکھتے ہوکہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں؟ میری ہنسلی کی ہڈیاں بوٹھا ہے کے سبب بل جانے کے قریب ہیں۔ میری بیتمنا ہے کہ میری موت اس وقت تک ندآ ئے جب تک کہ میں آپ (حضرت عیدی علیہ السلام) ہے ل ندلوں اور میں ان کو بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤں اور آپ میری تقید این کریں۔ اگر میں آپ کی علیہ وسلم کی احادیث سناؤں اور آپ میری تقید این کریں۔ اگر میں آپ کی علیہ وال اور تمہاری ان سے ملاقات ہوجائے تو آپ (حضرت عیدی علیہ السلام) کومیر اسلام عرض کرنا۔"

## مسيح كامعنى

مسيح ميم كى زبر سين كے نيچ زيراور آخريل حا\_ يافظ عيلى بن مريم عليها السلام اور د جال دونوں پر بولا جاتا ہے، ليكن جب اس مراد د جال ہوتو مسيح كے ساتھ د جال كالفظ ضرور آتا ہے، ليعني ''مسيح د جال' \_ لبذاعيلى عليه السلام ''مسيح البدى'' اور د جال''مسيح الصلالة'' ہے۔

حضرت عیسی بن مریم علیه السلام کا نام ''مسیح'' کیوں رکھا گیا؟ اہل علم نے اس ک کئی وجو ہات بیان کی ہیں:

(1) سمتح کے معنی چھونے کے ہیں۔آپ کو سے اس لیے کہا گیا کہ آپ جس بھی مصیبت زدہ کوچھوتے تھے وہ اللہ کے اذن سے صحت یاب ہوجا تا تھا۔

(2) .... آپ نے دعوت الی اللہ کا کام کرتے ہوئے زمین میں سیاحت کی اس لیے سے کہا گیا۔

ان دواقوال کی بنیاد پرسی جمعنی ماس (اسم فاعل ) یعنی چیونے والا یا سیاحت کرنے

\_ Ber 1119

(3) ۔۔۔ ان کے پاؤں پورے زمین پر لگتے تھے ،تلووں میں خلانہیں تھا اس لیے مسی کہا گیا۔

(4) ..... چونکدانبیں برکت کے ساتھ می کیا گیایا گناہوں سے پاک کیا گیا،اس لیے دوبا برکت تھے۔

ان دواقوال مطابق سيح بمعني مسوح (اسم مفعول) كے ہوگا۔

ناموں کی ان وجو ہات میں گوئی تضادتہیں۔اس تشم کے تمام فضائل ہی اُن میں جمع تھے لہذا تمام وجو ہات اپنی جگہ درست ہیں۔

جس طرح حضرت عليى عليه السلام كوسي كتبة بين، دجال البركوبيمي في دجال كهاجاتا عد دجال البركاتام في كيول ركها كيا؟ ال كربار عين بهت سارے اقوال بين مگر سب سے زيادہ واضح قول بيرے كه دجال كوشح كينے كى وجہ بيرے اس كى ايك آ كھا ورابر و فهيں ہے۔ ابن فارس كمتے بين، فيح وہ ہے جس كے چبرے كے دوحصوں بيس سے ايك حصد منا تواب واب قارس كمتے بين، فيح وہ ہے جس كے چبرے كے دوحصوں بيس سے ايك حصد منا تواب واب ميں نه آ كھه ہواور نه بى ابرو۔ اى ليے د جال كوس كم كہا كيا ہے۔ پھر انہوں في حضرت حذيف من اللہ عنہ كى سند سے رسول الله صلى الله عليه وليلم كى اس حديث سے استدلال كيا ہے : "وَ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

#### مسيحا كاانتظار

علامات قیامت کاجب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت سے علیہ السلام کا ذکر لا ز ما آئے گا- كيونكه خود قرآن كريم مين ارشاد ب: "اوروه (حضرت ميني عليه السلام) قيامت كي (نشانیوں میں ہے)ایک نشانی ہیں۔"حضرت سے علیالسلام اللہ تعالیٰ کے وہ سے پنجبرتھے جنہیں میود کی آخری منبیہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہود نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی ، آنہیں ستایا ، گستاخی کی ، بہت سوں کوشہیر بھی کیا۔ دومر تبہ جلاوطنی کی سزا ، بیکل سلیمانی کی بربادی اور بروشلم کی تباہی کے باوجودوہ مان کرنے دیے۔اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل میں ہے آخری نبی ان کے پاس بیجا کہ اس کی بیروی کریں۔ بیان کے دین کی تجدید کریں گے۔ یہود کی تحریفات کوختم کر کے اصل دین کواس کی اصلی شکل میں ظاہر کریں گے اور یہود کے لیے سچے سیحا ثابت ہول گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن ہے ہی الله تعالی نے سے پنجبر ہونے کی متعدد علامات کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ بغیر باپ کے کنواری مقدس مریم کلطن سے پیدا ہوئے۔آپ ماں کی گود میں ہی باتیں کرنے لگے تھے۔ بچین سے بی بہت نیک صالح تھے۔ آپ کی من موہی شخصیت اور یا کیز و کردار سبً

گرویدہ کر لیتا تھا۔سوائے بہود کے کہان کی بدیختی نے ان کوکہیں کا نہ چھوڑا۔ان کے احبار (علائے سوء)اور رہبان (جعلی پیر)نے اپنی روایتی د نیایری، دین بیزاری، سنگ د لی اور ہٹ دھری دکھاتے ہوئے جناب سیح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ان کی مقدس ومطہر ماں پر بہتان عظیم لگایا۔ان کوطرح طرح ہے ستایا۔ان کے ماننے والوں کا قداق أڑا ایا۔ اپنا تمام ترعلم وفضل آپ کی دعوت کی مخالفت کرنے ،معتر ضانہ اشکالات اُٹھانے اور آپ کی شخصیت کے خلاف منفی بروپیگنڈا کرنے پرخرچ کیا ۔۔۔ حتیٰ کہ حاکمان وقت کوآپ کے خلاف درغلا كرجموث الزامات كے تحت آپ كُلِّل كاحكم جارى كرواديا -غرضيكـ " آخرى تنبیه "کوا آخری مہلت" سجھنے کے بجائے مسلسل" آخری فلطی" پراصراد کرتے رہے۔ بالآخر جب ان كی نفس يرس اورشيطنت آخرى حدكو بين گئي تو الله تعالى نے جناب سے كے حوالے سے ایک اور مجز و ظاہر فرمایا جو انسانی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے۔ آپ کو بحفاظت زندہ سلامت آ سانوں پر اُٹھالیا گیا۔ یہودا بنا سامنہ لے کررہ گئے۔ آپ کا بال بھی بیکا نہ كر سكيدال كے بعد ايك آخرى اور عظيم مجز و بھر ظاہر ہوگا كه بدى كا محور اور سرايا شر ''الد جال الا كبر'' جوائي مصنوعي اور فرضي خداقي كا مظاہر ہ كركے يورے روئے زيين پر انسانی بغاوت کا سب سے عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کل کا نئات کی تنجیر کا نایا ک ارادہ لے کر دندنار ہا ہوگا اور حضرت مہدی اوران کے ساتھ موجود فاتحین پورپ وعیسائیت مجاہدین کو بخت مشقت میں ڈال چکا ہوگا ،اس کوتل کرنے اور زمین ہے تمام د جالی قو توں ( یہوداور ان کے ہمواؤں) کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت کی علیہ السلام کے حوالے ہے ایک بار پھر غیر معمولی واقعے کاظہور ہوگا۔آپ کوآسان سے زمین پر بھیجا جائے گا اورالی غیر معمولی قو تیں عطا کی جا ئیں گی جورتمانی ہوں گی اور دجال کی شیطانی قو توں ہے سامنا ہوتے ہی ان کو پھلا کرخاک کر چیوڑیں گی۔ بیروئے ارض پر دجل وفریب کے علمبر داروں کا آخری

B92 (1)

زیرنظر مضمون میں ہم سید تا سی طلیہ السلام کے حوالے سے ان اہم پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جن کا عصر حاضر میں جینے والے مسلمانوں کا جاننا ضروری ہے۔ سیچے وعدوں اور جیوٹے وعووں کے درمیان مشکش میں گھرے برا در ان اسلام کوحق وباطل کی عظیم معرکہ آرائی کے دوران حق پر استقامت اور باطل کے خلاف مقاومت کے لیے ضروری ہے کہ تجی حدیثوں کو بیان کیا جائے اور جیوٹے گذابوں کے دجل سے بچا جائے۔ ہماری بیتح بر تسوالات یا یوں کہیں کہ حضرت میے علیہ السلام کے حوالے سے دس عنوانات پر مشتمل ہے جوان شاء اللہ اس پوری بحث کا جامع خلاصہ ہوں گے ۔۔۔۔ یکن بیسوالات یا عنوانات بعد جوان شاء اللہ اس کے خوالے سے دس عنوانات بعد جوان شاء اللہ اس کے خوالے سے دس عنوانات بعد حق بید باتوں کو سامنے دکھنے سے بہت کی البحثین علیہ وسکتی ہیں۔ مستمدہ عقیدہ:

(1) الله کے محبوب پینبرسیدنا حضرت عیسی علیدالسلام کا زندہ آ سانوں پر اُٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر تازل ہونا اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ اصاد بیٹ متوازہ سے قابرت ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ ماضی بعید ہیں جمید اور بعض معزلہ اور ماضی قریب میں سرسیداور مرزا قادیانی اور حال ہیں چند گراہ اسکالرز کے علاوہ کی نے اس کا انکار توبیل کیا۔ لہذا اس عقید سے پرایمان لا نا واجب ہے اور اس کا انکار کفرتک لے جانے والی گراہی ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ معزلہ کی طرح عقل پرست تھے یا مرزا قادیانی کی طرح نفس پرست (کہ خود کو سے قرار داوانا چاہتے تھے) یا یہودیت زدہ جدید یوں کی طرح زر پرست کہ جہاد کے انگار کے لیے (حضرت سے علید السلام امام جدید یوں کی طرح زر پرست کہ جہاد کے انگار کے لیے (حضرت سے علید السلام امام عضور فرن کے معزت سے علید السلام امام عضور فرن از پرست کی جہاد کے انگار کے لیے (حضرت سے علید السلام امام المجابد بین ہوں گے) حضرت سے علید السلام المام کے نزول کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ تعالی بریختی کی ہر الحال ہے مخفوظ فرمائے۔

#### معجزات كي حكمت:

(2) سيدنا حضرت ميني عليه السلام كوجو مختلف تتم كے سيح مجزات ديے گئے تتے مثلاً:خطرنا ک بیار بول میں متلا بیارول کوا چھااور مردول کوزندہ کرنا مٹی کے بنے برندول میں چھونک مارنے ہے ان کا زندہ ہوکر میرواز کرجاتا، مادرزاد اندھوں کی بینائی لوٹادینا، وغیرہ وغیرہ بعض حضرات نے اس کی حکمت بدیبان کی ہے کداس دور میں پونان کے اطباء کے ہاتھوں فن طب عروج پر پہنچ چکا تھا،اللہ تعالیٰ نے اس کے مقالبے میں آپ کووہ پد شفا عطافر مایا کہ جس تک ماہرین طب کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پیچکمت اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظرر کھیے کہ حضرت کے ان معجزات کا تعلق ایک اور تکتے ہے بھی ہے۔ یہود بری طرح سے مادیت برتی کا شکار تھے۔ یعنی دنیا کی محبت اور لذتوں کی شہوت کے آ کے اللہ اور ایوم آخرت کو بھول چکے تھے۔ حرص وہوس نے ان کی نظریں نیبی حقائق سے ہٹادی تھیں اور و مفلی خواہشات کے غلام ہوکر حلال وحرام کی تمیز بھلا بیٹھے تھے۔ معمولی مفادات کی بنایر الله کی کتاب میں تحریف ہے بھی نہیں ہو کتے ہے۔ یہی چیز وجال کے فتنے کا خلاصہ ہوگی مینی خدا بیزاری اور مادیت برت ۔ فانی روشنیوں کی چکاچوند کے سامنے جنت کی نعتوں کو بھلادینا اور وقتی لذتوں اور عارضی مفادات کے بدیے جہنم کا دائمی عذاب خریدنے پر تیار ہو جانا۔ حضرت میسیٰ علیہ السلام نے اپنے روحانی معجزات سے یہود كى اس عقليت يستدى اور ماديت برحى برضرب لكائى اورانبيس احساس دلايا كدالله كي طاقت تمام مادی طاقتوں سے بالا وبرتر ہے۔ زمینی قوتوں کا غلام ہوکر آسان والے کو جملادینا بدترین حافت ہے۔آپ نے دینی روحانی قوتوں کے اظہارے مادیت پرستوں کوسبق دیا كەسب كچەصرف دە بى نبيس جوآ كھول سے نظراً تا ب،اس سے آگے جہال اور بھى بيں۔ یبود نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ آج تک اس مرض میں بہتلا ہیں اوران کا سر براہ اعظم مسیح کاؤب، دجال اکبر چونکہ مادیت پرتی (جوکہ آج کل مغرب کا نظریے حیات ہے) کا سب
سے بڑا علمبر دار ہوگا اور اس کی صفوں میں یہودی پیش پیش ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ آپ
کو دوبارہ دنیا میں بھیج گا کہ اپنی روحانی قو توں ہے دجال کی شیطانی اور یہود کی سائنسی
قو توں کو ایک نظر میں پامال کرڈ الیس۔ چنانچہ دجال آپ کو دیکھتے تی یوں پچھلنا شروع
ہوجائے گا۔ جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے یا چربی دھوپ میں گلتی ہے۔ آپ کی سانس جس گافر
تک پہنچ گا ای وقت مرجائے گا اور جہال تک آپ کی نظر جائے گی دہاں تک آپ کا سانس
طرح اللہ کے بچے بیغمبر کے ہاتھوں اس کا تنات کا سب سے جھوٹا محض اور سب سے فریک
طرح اللہ کے بچے بیغمبر کے ہاتھوں اس کا تنات کا سب سے جھوٹا محض اور سب سے فریک

راه وفا کےرائی:

(3) عیسائی حضرات نے (اللہ ان کوئیک ہدایت وے) حضرت عیسی علیہ السلام کے محبت تو بہت کی لیکن محبت کی تنظمن را ہوں پر چلتے ہوئے جب امتحان عشق میں سرخروئی کا مرحلہ آیا تو تجی محبت کے دو تقاضے فراموش کر گئے: (1) ایک تو تکمل اطاعت اور جا ناری۔ (2) دوسر ہے مجبوب کے دشنوں سے نفرت اور بیزاری ۔ لہذاان کا مسئلہ بیہ ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی اطاعت کے بجائے ان کو ضدا بنالیا اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کے بجائے ان کو ضدا بنالیا اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کے بجائے ان سے دوئی گانٹھ کی۔ و نیا میں ایک قوم نہ ہوگی جو اپنے پیغیبر کے ساتھ مل کر جان و پینے والوں سے تو نفرت اور جنگ کرے جبکہ پیغیبر کی جان لینے کی کوشش کرنے والوں کی تھا یت میں اتنی آگے چلی جائے گئار کیا ست ''کا دفا تی حصار بن جائے ۔ ستم ظریفی میں اتنی آگے چلی جائے کہ ان کی ''گزیگار کیا ست ''کا دفا تی حصار بن جائے ۔ ستم ظریفی ہوائی حضرات باوجود اس عقل و دائش کے جس نے مغرب کی محیرالعقول مادی ترقی کو پروان چڑ ھایا ، میں کچھ کرر ہے ہیں ۔ مسلمان ان کے پنیمبر حضرت سے علیہ السلام کے ساتھ پروان چڑ ھایا ، میں کچھ کرر ہے ہیں ۔ مسلمان ان کے پنیمبر حضرت سے علیہ السلام کے ساتھ

یک جان و یک قالب ہوکرآخری دورکا تنظیم ترین جہاد کریں گے اور یہود سے مخالف د جال اکبر کے ساتھ مل کر ان کے پیغیبر کے خلاف ہولناک جنگ لڑیں گے۔ اس کے باد جود عیسائیوں کی نفرت مسلمانوں ہے ہے جوسوائے محبت اور ا دب کے ان کے پیغیبر کا تذکرہ نہیں کرتے اور ان کی محبت وجمایت یہود ہے جو تمام انبیاء کی طرح عیسائیوں کے سیح پیغیبر کے بھی گتانے اور بڑعم خود قاتل ہیں۔

آخری معرے کامیدان:

(4) حفرت سے علیہ السلام کا انظار دنیا کے متنوں بڑے نداہب کررہے ہیں۔ اسلام، يبوديت اورعيسائيت به تينول مين كسي مسجا كے منتظر كي پيش كوئى ہے جونجات دہندہ كے طور برسائے آئے گافر ق اتناہے كه يبودي كاذب كوصادق سجھ كرر بنمامانے بين اور مسلمان وعيسائي سيح صادق كے منتظر ہيں....ليكن ہم نے جوفرق اہميت كے ساتھ ذكركرنا ہوہ پر کے عصر حاضر کے یہوداور عیسائی نہایت شدت ہے سیجائے عائب کے ظہور کے متمنی ہیں۔ اہل مغرب کی اکثریت لا فمہب یا ہے دین ہونے کاعنوان رکھتی ہے لیکن اس کے باد جودوہ اس حوالے سے نہایت پر جوش اجتسس اور سرگرم ہیں۔ امریکا میں تقریبًا 80 ہزار بنیاد پرست یادری موجود میں جن میں سے بہت سے یادری ایک ہزار کر پین ریڈیو الثيشنول ت تقرير نشركرت بيل اوران كايك سوكر سحن ثيلي ويرثن الثيثن بهي بيل ان میں ایک خاصی بڑی تعداد Dispensationalism کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مسي عليه اسلام كي عنقريب آيداو عظيم ترين جنگ پريقين ركھتے ہيں \_ان كي تعداد برابر بڑھ رئ ہے۔ بڑی اور بااڑ تعلیم گاہیں جو Dispensationalist عقیدے کی تعلیم ویق ين، ان مين دي بائبل انسني نيوث آف شكا كو، فلا دُيفيا كالح آف بائبل، دي بائبل انسني مُيوتْ آف لاس اليُجلز اوران جيسے تقريبًا دوسوكا لج اورانسٹي ٹيوٹ شامل ہيں۔1998 ء ميں بائبل اسکولوں کے قللبہ کی تعداد ایک لا کھ سے زیادہ تھی۔ان میں 80 سے 90 فیصد اسا تذہ

اور ان کے طالب علم بھی Dispensationalist ہیں۔ یبی بائبل کا کچ کے گریجو یٹ یہاں نے فکل کریا دری بنیں گے اور اینے عقائد کی تبلیغ چرچ میں کریں گے یا اپناالگ بائبل اسکول کھول لیں گے اور ان میں تعلیم ویں گے۔ بیلوگ اس عقیدے پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ ایک خوفنا ک تباہی آنے کو ہے لیکن انہیں ایک بل کی بھی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ انہیں میلے بی نجات (Rapture) مل چکی ہوگی۔ اس عقیدے کے مقلدائے مسلک میں شدید بنیاد پرست ہیں اور اس وقت امریکی باشندوں کی تقریباً ایک چوتھائی تعداد اس کی مانے والی ہے۔اس تنظیم کو مالی امداد فراہم کرنے والے بڑے بڑے اور مشہور تروت مندامریکی ہیں۔ یتحریک بوی تیزی ہے تھیل رہی ہے۔ اس کا مقصدا یک بلین ڈالرجع کرنا ہے تا کہ كرة ارض كے برفردتك ميح كا پيغام كبنيادي بوله بزار يحى يادرى جن كى تعداديس برروز ایک کا اضافہ ہور ہا ہے، سالانہ دوبلین ڈالر کے بجٹ ہے مستفید ہوتے ہیں۔ان کےعلاوہ کل وقتی مبلغ دوکروڑ افراد تک اپناپیغام پہنچاتے ہیں اور آ دھے بلین ڈالرے زیادہ عطیات اکشا کر لیتے ہیں۔ان لوگوں کا اثر امریکی عوام کے ہر طبقے پر ہے۔امریکا کی مشہور سیاسی اور بین الاقوای شخصیت اس سے متاثر نظر آتی ہیں جتی کدرونالڈریکن سے لے کربش جونیئر تک کے جیب وغریب بیانات سامنے آتے رہے ہیں جن کی توثیق نہ ہوچکی ہوتی تو یقین بھی نہ آتا کہ ایے جدت پندالی قدامت پندی پرمشمل بات کہ کتے ہیں۔مثلاً: صدر ریکن نے یادری جم بیکرے 1981 میں بات چیت کرتے ہوئے کہاتھا:

''ذرا سوچیے! کم ہے کم میں کروڑ سپاہی بلاد مشرق ہے ہوں گے اور کروڑوں مغرب ہے ہوں گے اور کروڑوں مغرب ہے ہوں گے سلطنت روما (لیعنی مغربی یورپ) کی تجد بدنو کے بعد پھر میسی کی تان کے جنہوں نے ان کے شہر پروشلم کوغارت کیا ہے۔ اس کے بعدوہ ان فوجوں پر تملہ کریں گے جن آرمیگاڈون کی وادی میں اکٹھا ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بروشلم سے دوسوئیل تک اتنا خون بھے گا کہ وہ زمین سے گھوڑوں کی باگ کے برابرہوگا۔ بیساری وادی

جنگی سامان اور جانورول اورانسانول کے زندہ جسمول کے اورخون سے بھر جائے گی۔ ایسی بات مجھ میں نہیں آتی۔ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیرانسانی عمل کا تصور بھی نہیں کرسکتا لیکن اس دن خداانسانی فطرت کو بیا جازت دے دے گا کہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کردے۔ ونیا کے سارے شہرلندن ، پیرس ، ٹو کیو، نیویارگ ، لاس اینجلز ، شکا گو، سب صفح جستی سے نابود ہوجا کیں گے۔''

مشہورامریکی مصنفہ گریس ہال بیل اپنی معرکۃ الآراء کتاب جس کا ترجمہ ''امریکا کی عالم اسلام پر بلغار کیوں؟'' کے نام سے بندہ کے مضامین اور مصنف کے تعارف کے ساتھ شاکع ہوچکا ہے بکھتی ہیں:

''امریکاشی آٹھ سال تک ایک ایسا صدر بھی (رونالڈریکن) رہاہے جے یقین تھا کہ وہ وقت کے خاتمے پر ( قرب قیامت کے دنوں میں ) زندہ ہے بلکہ یہ آس لگائے میشا تھا کہ بیرواقعداس کے انظامی زمانے میں ہی پیش آئے گا۔''

صدربش نے ایک مرتبہ صدالگائی:" مجھے براہ راست خدا سے ہدایات ملتی ہیں۔"
ایک مرتبہ ایک فضائی سفر کے دوران صدرصا حب موصوف نے جو بنیاد پرستوں کے خلاف
مہم میں پیش پیش ہیں، طیار سے میں ہی ایک وعائی تقریب منعقد کی جس میں محتر مہ کونڈولیزا
رائس صلحبہ نے فضائی وعا گذاروں کوکٹر ندہجی رسومات کے مطابق سروس فراہم کی۔

بیتو دومشہورامر کی صدر کی کارگذاریاں تھی۔دیگرامریکیوں کی ذہنیت ہے آگاہی کیے آئے ندکورہ بالامصنفہ کی تحریرے مزید پچھا قتباسات و کھتے ہیں:

ہلا .... ''رپورٹد کلائیڈلوٹ ایک پنٹی کوشل پادری ہیں۔ انہوں نے بائبل کی ایک عبارت کی اس طرح تغییر لازی طور پر بروشلم عبارت کی اس طرح تغییر کا تغییر لازی طور پر بروشلم میں سے کی دوسری بارآ مدے پہلے ہوگی۔ کلائیڈ سرخ بیل یا کنواری گائے کو جو بالکل بے داخ ہوذی کرنے کرنے کے لیے ہیں جس کے بعد آئیدہ بیکل کی تغییر کی رسم پوری ہوگی۔اس داغ ہوذی کرنے کے لیے کہتے ہیں جس کے بعد آئیدہ بیکل کی تغییر کی رسم پوری ہوگی۔اس

کی خاطر قدیم اسلامی عبادت گاہوں (مجداقصیٰ ادرگنبد سنز ہ) کومسار کر دینا ہوگا۔لوٹ کو یقین ہے کہ خدا کی شراکت ہے بید کام مناسب وقت میں ہوجائے گا۔'' (نیویارک ٹائمنر 27 دمبر 1998ء)

جہے ۔۔۔'' 1998ء کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبرنامہ، ویب سائٹ پردیکھا گیا جس میں کہا گیا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گا ہوں کو آزاد کرانا اور ان کی جگدایک یہودی بیکل کی تغییر ہے۔ خبرنا ہے میں لکھا ہے کہ اس بیکل کی تغییر کا نہایت موزوں وقت آگیا ہے۔ خبرنا ہے میں اسرائیلی حکومت ہے مطالبہ کیا گیا تھا کہ طحدان اسلامی قبضے کو مجد کی جگد ہے ختم کرائے۔ تیسرے بیکل کی تغییر بہت قریب ہے۔''

جبکہ دوسری طرف مسلمان ند بہب پسند ہونے کے باوجود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی پیش گوئیوں پر ایسے متوجہ نہیں جیسا کہ دور حاضر میں ان پیش گوئیوں کے آثار قریب دیکھے کر چوکنا اور متوجہ ہونا جاہئے ۔ حضرت سے کا ساتھ جن لوگوں نے دینا ہے ،''مسیحا کے انتظار'' سے ان کی خفلت مجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔

# نچ کی کڑی

قیامت کی علامات دوقتم کی ہیں: (1) علامات بعیدہ لینی وہ علامات جوحضور علیہ الصلوٰۃ دالسلام کے زمانے میں یاان کے زمانے کے بعدلیکن آج سے کافی پہلے ظاہر ہو پیکی ہیں اور الن کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ (2) علامات متوسطہ: وہ علامتیں جوظاہر ہوگئی ہیں مگرا بھی انتہا کوئیلی پینچیں۔ جب بیرون کوپینچیں گی تو تیسری قتم کی علامات کی ابتدا ہوجائے گی۔ (3) علامات قریبہ نیدعلامات قیامت کے ہالکل قریب کی علامات کی ابتدا ہوجائے گی۔ (3) علامات قریبہ نیدعلامات قیامت کے ہالکل قریب کی ہیں۔ ایک دوسر سے کے بعد بے در بے ظاہر ہول گی اور جب بیرسب (گل دی سے قریب ہیں۔ ایک دوسر سے کے بعد ہے در بے ظاہر ہول گی اور جب بیرسب (گل دی سے قریب ہیں) ظاہر ہوچیس گی تو کسی ہیں ۔ ایک دوسر سے کے بعد ہے در بے ظاہر ہول گی اور جب بیرسب (گل دی سے قریب ہیں) ظاہر ہوچیس گی تو کسی ہی دفت قیامت اچا تک آجائے گی۔

پہلی اور تیسری قتم کی علامات کا تعلق کا نئات میں ہونے والے واقعات ہے ہے جبکہ رقع کی دوسری قتم کا تعلق انسانوں کے اعمال سے ہے۔ مثلاً: پہلی قتم میں بیدعلامات آتی بیں: آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات، ثق القمر کا واقعہ، فقنہ تا تار وغیرہ۔ دوسری قتم وہ گناہ اور بدا عمالیاں ہیں جن میں انسان مبتلا ہوکر جائز وناجائز کو جھلادیں گے۔ برائیوں کا اتنا چلن ہوگا کہ مساجد و مداری بھی موسیقی کی غیر ضروری موبائل گھنٹوں اور دائیں بائیں سے گانے بجانے کی آوازوں سے متاثر ہوں گے۔ بیستر سے پچھے
او پر گناہ ہیں جواحادیث شریفہ میں تفصیل سے خدکور ہیں۔ تیسری شم کا تعلق عجیب وخریب
کا نکاتی واقعات سے ہے۔ بیدی ہیں اور ان میں سے پانچ کا تعلق حضرت میسی علیہ السلام
کے نزول تک ہے اور پانچ کا آپ کے نزول کے بعد سے۔ ان آخری پانچ کوعلامات قربی یا
گیمری بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد قیامت بس یوں بیا ہوجائے گی جیسے حاملہ او خی کے
گیمری دن کہ نجانے کب بچہ جن وے۔ پہلی پانچ علامات تک دنیا پر خیر کا غلہ ہوگا اور آخری
پانچ شرکے گئی غلبتک ہوں گی۔ بالآخر سب انسان جا ہے خیر کے عامل ہوں یا شر پر کار بند،
آخری حمال کے لیے چیش ہوجائیں گے۔

ان پانچ پانچ علامات سے پہلے سیجھے کہ حضرت مہدی علامات متوسطہ اور علامات متوسطہ اور علامات قریبہ کے درمیان کی کڑی ہوں گے بعنی جب د نیا پر ہمہ گیرشرا اورظلم غالب ہو کروائی اورحتی غلبہ کے قریب ہوگا اور اہل حق سخت آزمائش میں ہوں گے تو اہل حق کی قیادت کے لیے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا جبکہ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات علامات قریبہ اور علامات قریب اور علامات قربی کی درمیانی کڑی ہوگی بعنی حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں پوری د نیا میں اسلام کا ففاذ ہوگا ، پھران کی وفات کے بعد حالات بد لنے شروع ہوجا کیں گے حتی کہروئے زمین پر شریر ترین لوگ رہ جا کئیں گے جو سر کوں میر کھلم کھلا گدھوں کی طرح بدکاری سے بھی نہیں شریر ترین لوگ رہ جا گئیں گے جو سر کوں میر کھلم کھلا گدھوں کی طرح بدکاری سے بھی نہیں شرما کئیں گے۔

پاٹی ''علامات قریبہ'' میہ ہیں: ظہور مہدی، خروج دجال، نزول سے، ہرمجدون (Armegadon) نامی عالمگیر جنگ جوامرائیل کا خاتمہ کرے گی اور یا جوج ماجوج ۔۔۔۔۔ پاٹی ''علامات قربیٰ'' یہ ہیں:(1) 'حسف یعنی زمین میں بھنس جانے کے تین واقعات۔ایک مشرق میں،ایک مغرب میں اورایک جزیرۃ العرب میں۔(2) کا ننات میں ہر طرف بھیلا ہوادھوال(3) سورج کامغرب سے طلوع ہونا(4) زمین سے ایک بجب الخلقت جانور کا ذکانا
جواد گول سے باتیں کرے گا اور آئیں آخری مرتبہ بدا عمالیوں کے برے انجام سے ڈرائے
گا۔(5) یمن سے ظاہرہونے والی آگ جواد گوں کو ہنکا کرشام کی طرف لے جائے گی۔
جب حضرت مہدی اور حضرت عیلی علیجا السلام علامات قیامت میں سے آخری
اقسام کی تی کی کڑی ہیں اور حضرت مبدی کا ظہوراس وقت ہوگا جب زمین گنا ہوں سے اور
عالم اسلام کفر کے ظلم و جر سے بھر جائے گا ،مسلمان اپنی قیادتوں سے تگ و نالاں ہوں گے
عالم اسلام کفر کے ظلم و جر سے بھر جائے گا ،مسلمان اپنی قیادتوں سے تگ و نالاں ہوں گے
اور کسی نجات دہندہ قائد کا شدت اور بے چینی سے انتظار کرر ہے ہوں گے اور اس جر کے
عالم میں بھی کفر کی چیش قد کی کے سامنے اپنی جہادی مزاحت جاری رکھیں گے جن کہ پورئ
ونیا میں تھوڑ اسا تکڑارہ جائے گا جوان کی بناہ گاہ ہوگا ۔۔۔۔ جب یہ سب پچھڑ اینڈ آف ٹائم''
کے تارمیں سے ہو تھر اس دور میں جینے والے مسلمانوں کو ایک دات بھی تو ہے بغیر
بہتر پر جانا اور ایک صبح بھی جہاد اور مجاہدین کی اعانت کی نیت کے بغیر گھرے لگانا روائیس۔
بہتر پر جانا اور ایک صبح بھی جہاد اور مجاہدین کی اعانت کی نیت کے بغیر گھرے لگانا روائیس۔
بہتر پر جانا اور ایک صبح بھی جہاد اور مجاہدین کی اعانت کی نیت کے بغیر گھرے لگانا روائیس۔
ان تحریوں کا خلاصہ اور حاصل بہی ہے ۔ القد تعالیٰ نیک تو بیش عطافر ہائے۔

ای تمبید کے بعد ہم حضرت سے علیہ السلام کے متعلق چندا ہم با تیں ذکر کرتے ہیں جواس موضوع کو واضح اور صاف کردیں گی ان شاء اللہ! اس بی ہم نے بیروش اپنائی ہے کہ خود سے پچھ کہنے کے بجائے وس سوال اُٹھا ئیں گے اور جواب بیس حدیث شرایف کا ترجہ مکمل نقل کردیں گے تا کہ دلچیں کا عضر بھی پیدا ہوا ور موضوع کی نقابت بھی قائم رہے۔ حوالے کے لیے ہم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی کتاب ' علامات قیامت'' حوالے کے لیے ہم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی کتاب ' علامات قیامت'' سے مدولیں گے۔ ذیل میں دی گئ احادیث کا ترجمہ مذکورہ کتاب سے بعینہ لیا گیا ہے۔

# مسحيات ہے متعلق دس سوال

(1) آپ بی کیوں؟

مسیحیات کے حوالے سے سب سے پہلاسوال ذہن میں میرجنم لیتا ہے کہ یہوداور وجال کے قبل کے لیے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بی امتخاب کیوں کیا؟ اور کیا وجہ ہے کہ انہی کو میرکام سپر دفر مایا گیا؟ حدیث شریف جمیں بتاتی ہے:

'' حضرت کعب احبار رحمة الله عليه کاار شاد ہے کہ جب حضرت عيمی عليه السلام نے د يکھا کہ ان کی چيروی کرنے والے کم اور تکذيب کرنے والے زيادہ بيں تو اس کی شکايت الله تعالیٰ ہے کی۔ الله نے ان کے پاس وتی بھیجی کہ بیس تم کو (اپنے وقت مقررہ پرطبعی موت مقررہ ہو تا ہرہ کہ ان دشمنوں ہے) وفات ووں گا (پس جب تمہارے ليے طبعی موت مقررہ ہو تو فلا ہرہ کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں پھانی وغیرہ پرجان دینے ہے محفوظ رہو گے اور (نی الحال) میں تم کواپنے (عالم بالا) کی طرف اُٹھائے لیت ہوں اور جس کو بیس اپنے پاس اُٹھادوں وہ مردہ نہیں۔ اور بیس بالا) کی طرف اُٹھائے لیت ہوں اور جس کو بیس اپنے پاس اُٹھادوں وہ مردہ نہیں۔ اور بیس بالا کی جس تم کو گا ورتم اس کو تی کر ہے ہیں گا ہے جس میں آپ نے فر بایا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کرتی ہے جس میں آپ نے فر بایا

ہے:''الیمامت کیے بلاک ہوعتی ہے جس کے شروع میں متیں ہوں اور آخر میں عیسیٰ؟'' (الدرالینتو ر، بحوالہ ابن جریر)

(2) آپ کی پہچان کیسے ہوگی؟

بہت سے لوگ می ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے و نیا کو صلالت سے نکالنے کے بجائے گراہی میں دھکیل کر چلے گئے۔اہلِ حق مسلمان سیے سے کو کیسے بیچانیں گے؟ زبان نبوت جواب دیتی ہے:''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے اوران کے بعنی عیلی علیہ السلام کے درمیان کوئی نی نہیں ، اور وہ نازل ہوں گے جبتم ان کود کیھوتو پیچان لینا۔ان کا قد وقامت میانہ اور رنگ سرخ وسفید ہوگا۔ ملکے زردرنگ کے دو کیڑوں میں ہوں گے۔سرکے بال اگر چہ بھیکے نہ ہوں تب بھی (چك اور صفائي كى وجد سے ) ايسے ہول كے كه كويا ان سے ياني عميك رہا ہے۔ اسلام كى خاطر کفار ہے قال کریں گے۔ پس صلیب تو ڑ ڈالیں گے،خزیر کوقل کریں گے اور جزیہ لینا بند کردیں گے۔اور اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سواتمام نداہب کوختم کردے گا اور (انبی کے ہاتھوں) سے د جال کوہلاک کرےگا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام زمین میں جالیس سال رہ کروفات یا ئیں گے،اورمسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (ابوداؤد، ابن ابی شیبہ، منداحد بمجیح ابن حبان ،این جرمه ) محیح بخاری کی ایک حدیث میں هفرت عیسیٰ علیه السلام کی مزيدعلامات بيان فرمائي كي بين: "رجل آدم كأحسس ما انت راء، من آدم الرجل سبط الشعوله لمة كاحسن ما انت راءٍ من اللمم تضرب لمته بين منكبيه يقطر راسه ماءً ربعة احمر كانما حرج من ديماس" عيني عليه السلام نهايت حمين كُندى رنگ کے ہوں گے۔ بال بہت محتکھریا لے نہیں ہوں گے۔ بالوں کی لمبائی شانوں تک ہوگی۔ سرے یانی شپکتا ہوگا۔معتدل جسم وقامت کے ہوں گے۔ سرخی ماکل رنگ ہوگا۔ جیسے

ابھی جنام سے (عشل کرکے ) آئے ہوں۔ (3) آپ کے ساتھی کون ہوں گے؟

آپ علیہ السلام کن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے؟ کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے؟ جن خوش نصیب لوگوں میں آپ اُنڑیں گے وہ کن سفات کی بنا پراس عظیم سعاوت کے مستحق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغیمر کی رفاقت ان کونصیب ہوگی؟ لسان نبوت ہمیں آگاہ فرماتی ہے:

الله الله الله على الله عنه كابيان ب كه مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم کو پیفر ماتے ہوئے ساکہ میری اُمت میں ایک جماعت ( قرب) قیامت تک حق کے لیے سر بلندی کے ساتھ برسر پریکاررہے گی۔ فرمایا: پس عیسیٰ بن مریم علیدالسلام نازل ہوں گے تو اس جماعت كااميران سے كہا؟'' آئے!نماز پڑھائے'' آپ فرما كيں گےنہيں!اللہ نے اس أمت كواعز از بخشا ہے اس ليے تم (بي) ميں بعض بعض كے امير بيں۔ (مسلم واحمہ) المع الله المرارون كي علاق من "افيق" ناى كمانى يرخودار موكا-اس وقت جو محض بھی اللہ اور يوم آخرت برايمان ركمتا ہوگا أردن كے علاقے ميں موجود ہوگا۔ (مسلمانوں اور د جال کے نظر کے درمیان جنگ ہوگی جس میں ) وہ ایک تبائی مسلمانوں کو قتل كردے كا۔ ايك تبائى كو كلت وے كر بھادے كا اور ايك تبائى كو باتى چيوزے كا۔ رات ہوجائے گی تو بعض مونین بعض سے کہیں گے کہ تہمیں اینے رب کی خوشنودی کے لياي (شهيد) بھائيوں سے جاملنے (شهيد ہوجانے) ميں اب كس چيز كا انظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہووہ اپنے (مسلمان) بھائی کو دے دے ہم فجر ہوتے ہی (عام معمول کی بانبست) جلدی نماز بڑھ لینا، پھر وشمن کے مقابلہ پر روانہ

طمانیت کا باعث ہے چنانچاس روزتم بہت کھانے پینے والے (اور) ڈیل وڈول والے یہودی کو (بھی) دیکھوگے کہ جیت کی وجہ ہے اس کا ہاتھ تلوار نہ اُٹھا سکے گا۔ پس مسلمان (پہاڑ ہے) اُٹر کران کے اور مسلط ہوجا کیں گے اور دجال جب (عیسیٰ) ابن مریم کو و کیھے گاتو سیسہ (یارانگ) کی طرح بچھلنے لگے گا۔ حتی کہ علیہ السلام اے جالیں گے اور تی کہ علیہ السلام اے جالیں گے اور تی کے گار حتی کہ علیہ السلام اے جالیں گے اور تی کردیں گے۔''

(4) آپ کامشن کیا ہوگا؟

حضرت عيسى عليه السلام كن كامول كے ليے تشريف لائيس مي ؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغبر کی حیثیت نے نہیں آئیں گے کیونکہ حضرت مجمر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تبی یا پیغبر نہیں آئے گا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ ان کی آمد اس لیے ہوگی: ''عیسیٰ ابن مریم محض میری آمت کے ایک منصف حکمر ان ہوں گے۔ وہ صلیب کوتو ڑیں گے ، خزیر کو ہلاک کریں گے اور جزیہ فتم کریں گے۔'' (ابن ماجہ، کتاب الفتن ، 4077 ، اقتباس : 58-20)

مضف حکر ان ہے معلوم ہوا کہ جفرت عیسیٰ علیہ السلام کامشن اسلام کی حکر انی کو پوری و نیا پر قائم کرنا ہوگا۔خزیر کو ہلاک کرنے اور صلیب کو تو ڑتے کا مطلب یہ ہے کہ جولوگ صلیب کی عبادت جبوڑ دیں گے اور جوخزیر کھاتے ہیں وہ اس کی عبادت جبوڑ دیں گے اور جوخزیر کھاتے ہیں وہ اس کھانا جبوڑ دیں گے۔ دراصل ان دولفظوں میں دواہم حقیقتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ عیسائیت کے مازش سے جناب سے علیہ السلام کے دین میں جو ہے اصل چیزیں داخل نہیں ان میں سے زیادہ وہ عقیدہ ہے جے صلیب ظاہر کرتی ہے اورا عمال میں زیادہ برا عمل خزیر کھانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجودہ تحریف شدہ عیسائیت کی تعنیخ اور دنیا زیادہ برا عمل خزیر کھانے یہ یا بندی عائد

كردي ك\_ جواس بات كى علامت ہوگى كرد نيايس اب حكمران صرف اسلامي احكام كى ہے۔ آپ کے ہاتھوں اس محل کی پھیل جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ایک اور معجز ہ اور آپ کی صداقت کی ایک اور دلیل ہوگی کہ خود عیسائیت ( آج کل کاعالم مغرب) کے مقدی پیغیر آ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت اور عملاً نافذ کریں گے۔اللہ تعالیٰ نے ہل حق کی خوشخری اور باطل پرتی کی قلع قمع کے لیے مید چیز مقدر کردی ہے اور ضرور ہو کر رہے گی۔اس حدیث کا ایک اور اہم پہلویہ ہے کہاں میں کہا گیا ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام آکر جزیہ (شکیس) ختم کردیں گے۔ اگرآپ د نیا پرایک نظر ڈالیں تو ہر ملک نے اپنی رعایا پرنیکس عائد کررکھا ہے جاہے دہ مسلم ہویا غیرمسلم ۔ مقیقت یہ ہے کہ مسلمان ممالک کومغرب، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے مجبور كرتاب كدييكس نافذ كرب كيونكه بدايك عالمي فكومت كاحصه ب اورالجساس كاايك طریقہ ہے جس کے ذریعے ہر فرد کی جاسوی (اس کے کوائف ہے آگاہی)مکن ہے۔ کرہ ارض پر بھنے والے برخض کے کوا گف کاعلم میکس کے نظام کے تحت ہی حاصل کرناممکن ہے۔ یہ سب بچرے مخالف ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیکس کے خلاف ہوں گے اور اسے ختم كردي كے۔ يوں ہم وثوق كے ساتھ كہ كتے ہيں كہ ينيكس نظام وجال كانظام ہے۔ (5) مخصوص وقت:

معرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص وقت میں ظاہر ہوں گے۔اس کی حکمت کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ ٹھیک اس وقت خاص طور پر سے ابن مریم کو بھیجے گا کہ جب وجال ایک نو جوان کو مارکرزندہ کرنے کا تماشا دکھار ہا ہوگا ۔ کسی اور وقت کیوں نہیں؟اس لیے کہ زندگی اور موت پر بیا ختیارا یک ایسی ہات ہوگی جولو گوئی نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھی ہوگی اور لوگوں کے گروہ کے گروہ یہ ججھتے ہوئے کہ دجال ان کا خدا ہے مخرف ہوجا کمیں گے (اس گا مذہب قبول کرلیں گے ) بدالفاظ دیگر سائنسی ترقی اپ عروج پر ہوگ۔ دوسری طرف حضرت میسی علیدالسلام کے نبی کی حیثیت ہاوراللہ کے حکم سے میں مجزاتی قوتوں کا سائنسی کرنا) دکھا چکے ہیں۔ وہ یہ مجزا و دوبارہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ ایک مقابلہ مجزاتی قوتوں کا سائنسی قوتوں سے ہوگا اور مجزاتی قوتیں فتح پائیں گی اوراس دفعہ پھراللہ تعالی اپنا مائنے والوں کو مجھکنے اور د جال کو اپنا خداما نے کی گرائی سے بچالےگا۔

#### (6)مەت قيام:

زمین پرنزول اور خاتے کے بعد آپ علیہ السلام کتنا عرصہ یبال رہیں گے؟ عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام کے بعد آپ کا مسلمانوں کے ساتھ رہن میں اور ایوو ہاش کیسی ہوگی؟ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں:

جئے ۔۔۔۔'' حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیمیٰ علیہ السلام دنیا میں (نازل اور نے کے اکیس سال بعد) نکاح کریں گے۔ (اس طرح دنیا میں اللہ سسال قیام فرمائیں گے۔ (اس طرح دنیا میں قیام کی کل مدت چالیس سال ہوجائے گی جیسا کہ چھچے تھے احادیث میں گزراہے) (فتح الباری ، بحوالہ تھیم بن جماد)

الله عليه وسلم كے قبیلۂ جذام كے وفد ہے كارسول الله عليه وسلم كے قبیلۂ جذام كے وفد ہے فرمایا: '' مشعیب علیه السلام كی قوم اور موئ علیه السلام كی سسرال كا ( لیمنی تنهار ۱ آنا مبارک ہو۔ اور قیامت اس وقت تک ندآئے گی جب تک مسلح علیه السلام تنهاری قوم میں نكاح ند كريں اوران كی اولا و پيدانہ ہو۔''

قبیلے مجذام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہاور قوم شعیب کا حضرت موی کی سرال ہونا قرآن عکیم (سور قاضص: آیت ) سال ہونا قرآن عکیم (سور قاضص: آیت ) سال ہونا کے حضرت عیسی علیہ السلام زمین پرنازل ہونے کے بعد قبیلہ ٔ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرما ئیں گے اور ان کی اولا دبھی ہوگی۔اس طرح اس قبیلہ کو حضرت موکی علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہوجائے گا۔'' (7) موضع نزول:

آپ عليدالسلام كبال نازل مول كي؟

حضرت ادل بن ادس التفقی ہے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسلی ابن مریم ومثق کی جانب مشرق میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ (الدرالمیچور بھوالہ طبر انی ، کنز العمال ،ابن عسا کرو فیر ہ)

(6) آپ کے دور کے حالات کیا ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ے روایت کے آخر میں ارشاد ہے: ''اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوکراس ( د جال ) گوتل کریں گے۔اس کے بعدلوگ چالیس سال تک زندگی ہے اس طرح لطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرے گا ، نہ کوئی بیمار ہوگا ( جانور بھی کسی کونہ مالی نقصان پہنچا کمیں گے نہ جائی حتیٰ کہ ) آدمی اپنی بکریوں اور جانوروں ہے کہے گا جاؤ گھاس وغیر دچرو۔ ( یعنی چرنے کے لیے آئیس بغیر چرواہے کے بھیج دے گا)اوروہ بگری دو کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھیت کا ایک خوشہ بھی نہ کھائے گی (بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں کھائے گی جو جانوروں بی کے لیے بیں تا کہ زراعت کا نقصان نہ ہو) اور سانپ اور چھوکی کو گزند نہ پہنچا تیں گے۔اور درندے گھروں کے دروازوں پر (بھی) کسی کو ایذا نہ دیں گے اور آدی زمین میں بل چلائے بغیر بی ایک مدگندم ہوئے گا تواس سے سات سومد (گندم) بیدا ہوگا۔

حفرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلح علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلح علیہ والسلام کے نزول کے بعد زندگی ہوئی خوشگوار ہوگی ، یا دلوں کو بارش ہرسانے اور زمین کو نباتات اُ گانے کی اجازات مل جائے گی حتی کہ اگرتم اپنانتج تھوں اور چھنے پیخر میں بھی بوؤ کے تو اُگر آئی آئی تات گا اور (امن وامان کا) بیا حال ہوگا کہ آ دمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نفت بینچائے گا در او گوں کے شیر نفت بینچائے گا در سانپ پر پاؤل رکھ دے گا تو وہ گزند نہ تینچائے گا۔ (لوگوں کے ماہین) نہ بخل ہوگا نہ جسدا ور نہ کینے۔ ( کنز العمال بحوالد ابواقیم )

(9) انقال اوروفات:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ''یارسول اللہ (صلی
اللہ علیہ وسلم )! مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی تو کیا آپ مجھے
اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابرونن کی جاؤں؟'' آپ نے فرمایا:'' وہ جگہ تہمیں
کیسے ل سکتی ہے؟ وہاں میری ابو بحرکی ،عمرکی اور عیسیٰ بن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں
ہے۔''

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تو رات میں محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی صفات لکھی ہوئی ہیں اور ( یہ کہ ) عیسٹی ابن مریم ان کے پاس فن کیے جا تیں گے۔ ( تریذی ، دالدرالمنور ) حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه کی حدیث موقوف میں ہے کہ عینی علیہ السلام کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ وفن کیا جائے گا۔ نیز انہی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ''عیسیٰ ابن مریم کورسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے دور فیقوں کے ساتھ وفن کیا جائے گا پس عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی۔''(رواہ البحداری فسی تاریعہ و الطبرانی کسافی المدر المنتور)

(10) آپ كے بعد:

آپ کے بعد مسلمانوں پراوراس دنیا پر کیا ہیتے گی؟

حضرت ابو ہر برہ رصی اللہ عند کا بیان ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوکر وجال کوئٹل کریں گے اور حالیس سال (ونیا میں ) رہیں گے۔ لوگوں میں کتاب اللہ اور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے اور ان کی موت کے بعد لوگ عیسیٰ علیهالسلام کی دصیت کے مطابق (قبیلہ) بنی تمیم کے ایک شخص کوآپ کا خلیفہ مقرر کریں کے جس کا نام مقعد ہوگا۔مقعد کی موت کے بعد لوگوں پرتمیں سال گز رنے نہ یا تمیں گے کہ قرآن پاک لوگوں کے سینوں اور ان کے مصاحف سے اُٹھالیا جائے گا۔ بعض روایات حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی اور مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم ایک سومیں سال ضرور لکیں کے اس سے دونوں روایتوں میں تضاد کا شبہ ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر جدا یک سومیس سال کی مدت ہوگر بیا ایک سوہیں سال نہایت سرعت ہے گزر جا ئیں گے۔ حتیٰ کہ ایک سال ایک مهینہ کے برابراورا یک مہینہ ایک ہفتہ کی برابراورا یک ہفتہ ایک دن کی برابرا یک دن ایک گھنٹہ کی برابرمعلوم ہوگا۔اوقات میں شدید بے برکتی کی پیش گوئی منداحمہ کی ایک حدیث مرفوع میں صراحثا موجود ہے جے حصرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ نے روایت کیا ہے۔ روایات کے مجموعے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت سک کم از کم ایک سومیں سال ضرور آلیس کے مثلاً : حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہ کا اثر میں ہے کھیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے ایک سومیں برس تک عرب وگئی شرک و بت پر بی میں مبتلا رہیں گے؟؟؟ اور فتح الباری میں تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیار شاوٹ و کا آفا ہے کہ قرب سے طلوع کے بعد لوگ و نیا میں ایک سومیں سال تک رہیں گے چر قیامت آئے گی ۔

# ایک اہم سوال کا جواب

موال: روز نامہ جنگ میں آپ کامضمون 'علامات قیامت' پڑھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہرمسکے کاحل اطمینان بخش طور پر اور قر آن وحدیث کے حوالے ہے دیا کرتے ہیں۔ یہ ضمون بھی آپ کی علیت اور تحقیق کامظیم ہے۔ ملین ایک بات بچھ میں نہیں آتی کہ پورامضمون پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عینی علیہ السلام کے کفار اور عیسائیوں سے جومعر کے ہوں گے ان میں گھوڑوں، تکواروں، تیبر کمان وغیرہ کا استعمال ہوگا۔ فوجیس قدیم زمانہ کی طرح میدان جگ میں آھنے ساھنے ہوکراڑ میں گی۔

آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی قسطنطنیہ (Ista nbul) ہے نو گھڑ سواروں کو دجال کا پتا معلوم کرنے کے لیے شام بھیجیں گے۔ گویا اس زیانے میں ہوائی جہاز دست یاب نہ ہول گے۔ پھر یہ کہ حضرت عیم کی علیہ السلام دجال کو ایبکہ نیز ہے ہے ہلاک کو یں گے ادر یا جوج ما جوج کی قوم بھی جب فساد ہر پاکر نے آئے گی تتواس کے پاس تیر کمان ہول گے اور تیا ہونی وہ اسٹین گن (Stan gun)، راکفل (Rifle)، میسل (Pistol) اور تباہ خیز جوں جوں (Explosive Bombs) کا زمانہ نہ ہوگا۔ زمین پراتسان کے وجود میں آنے کے بعد سے سائنس برابرتر تی ہی کررہی ہے اور قیامت کے آئے تک تواس میں قیامت خیز ترتی ہوگی ہوگی۔

دوسری بات سے بھر آدیوں کے جمراہ یا جوت کا تھا ہے کہ حضرت میں کی علیہ السلام ، اللہ کے حکم سے چند خاص آدمیوں کے جمراہ یا جوت ما جوت کی قوم سے بچنے کے لیے کو وطور کے قلعہ میں پناہ گزیں ہوں گے بعنی دنیا کے باقی اربوں انسانوں کو جو سب مسلمان ہو چکے ہوں گے باجوج ما جوج ما جوج کے جم وگرم پر چھوڑ جا تیں گے۔ اہنے انسان تو تھا ہر ہے اس قلعہ میں بھی نہیں ساتھ نے میں نے کسی کتاب میں بیدہ عا پڑھی تھی جوصفور سلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے و جال سے باکتے ۔ میں نے کسی کتاب میں بیدہ عا پڑھی جوصفور سلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے و جال سے بہتے کے لیے مسلمانوں کو بتائی تھی ۔ مجھے یا ذہیں رہی۔ مندرجہ بالا باتوں کی وضاحت کے علاوہ وہ دُعا بھی تھ برفر مادیں تو عنایت ہوگی۔

جواب: انسانی تدن کے ڈھانچے بدلتے رہتے جیں۔ آج ذرائع مواصلات (Communication system) اورآلات جنگ (War weapons) کی جوثر تی یا فتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج ہے ڈیڑھ دوصدی پہلے اگر کوئی شخص اس کو بیان کرتا تو لوگوں کواس پر'' جنون'' کاشبہ ہوتا۔ اب خداہی بہتر جانتا ہے کہ بیسائنسی ترقی ای رفتارے آگے بڑھتی رہے گی یاخود کشی کر کے انسانی تھرن کو پھر تیرو کمان کی طرف لوٹادے گی؟

ا كے برسى رہے كما كريدوس كر كے اسائى تمدن و چرتيرو لمان كى طرف و نادے كى؟

ظاہر ہے كما كريدوسرى صورت پيش آئے جس كا خطرہ ہروتت موجود ہے اور جس

ہے سائنس دان خود بھى لرزہ برا ندام بيں تو ان احاديث طيب بيں كوئى اشكال باتى نہيں رہ

جاتا جن بيں حضرت مہدى اور حضرت عيلى عليه السلام كے زمانے كا نقشہ پيش كيا كيا ہے۔

فتندوجال سے تفاظت كے ليے سورہ كہف جمعہ كے دن پڑھنے كا تحم ہے۔ كم از كم

اس كى پہلى اور چھلى وس دس آئيت تو ہر مسلمان كو پڑھتے رہنا چاہے۔ ايك وُعا حديث
شريف ميں سينظين كى كى ہے: "السلّف أينى آغو دُيك مِن عَدَابِ حَهِمْ، وَآغو دُيك مِن فِئْ فَلْ اللّهُ مَ إِنْ اللّهُ مَ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ فَلْكَ مِنْ فِئْكَ مِنْ عَدَابِ حَهِمْ، وَآغو دُيك مِن فِئْكَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بعض اہل قلم حضرات نے حضرت مہدی کے معرکوں کے متعلق واردان ساہانِ جنگ کی جدید جنگ اور ان ساہانِ جنگ کی جدید ایجادات کو بھی فقوحات میں استعال فرمائیں گے۔ تاہم سی حض اعدازے ہی جی جو اللّه اَعْدَیْم بِمَا هُو حَالِیَّ اللّهُ اَعْدَیْم بِمَا هُو حَالِیَّ اللّهُ اَعْدَیْم بِمَا هُو حَالِیَ اللّهُ اَعْدَیْم بِمَا هُو حَالِی اللّهُ اَعْدَیْم بِمَا هُو حَالِی اللّهُ اَعْدَیْم بِمَا هُو حَالِی اللّهُ اَعْدَیْم بِمَا اللّهُ اَعْدَیْم بِمَا اللّهُ اَعْدَیْم بِمَا اللّهُ اَعْدَیْم بِمَا اللّهُ اللّه اللّه

# تيسراباب

# وجاليات

هد ....وجال کون ہے؟

🖈 ۔۔ وجال کہاں ہے؟

المسروجال كب برآ مد موكا؟

🖈 ..... د جال کی دعوت ، د جالی فتنه کی نوعیت وحقیقت

🚓 .... د جال کے پیروکار، و جالی قو توں کا لغارف

🏠 ..... وجال سے بچنے کے لیےروحانی وژوریاتی تدابیر

### جھوٹے خدا کی تین نشانیاں

''جب سے اللہ نے ذریت آ دم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنہ ہے بڑانہیں ہوااوراللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو د جال سے ڈرایا ہے اور میں آخری تبی ہوں اور تم بہترین أمت (اس لیے) وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی (زندگی) میں لکلاتو ہرمسلمان کی طرف ہے اس کا مقابلہ کرنے والا میں وں ،اوراگرمیرے بعد نکلاتو ہرمسلمان اینا دفاع خواکرے گا۔اوراللہ ہر مسلمان کامحافظ وتلهبان ہوگا۔ وہشام وعراق کے درمیان ایک راست برنمودار ہوگا، پس وہ دائمیں ہائمیں (ہرطرف) قساد پھیلائے گا۔اے اللہ کے بندو! تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ میں تمبارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کے ویتا ہوں، جو مجھ سے بہلے کسی نبی نے بیان نبیس کیں۔ وہ سب سے يبلے تو يہ دعويٰ کرے گا کہ ميں نبي ہوں ،حالانکہ ميرے بعدکو کی نبی نہيں ، پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تہارارے ہوں ( مگراہے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں الیمی تمین چیزیں نظر آ جا تمیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جاعتی ے ا (1) ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں نے نظر آرہا ہوگا ) حالاتکہ تم اینے رب کوم نے سے بہلے بیں و کھے کتے ( تواس کا نظر آنای اس بات کی ولیل ہوگا کہ وہ رہنییں )اور (2) دوسری بیاکہ )وہ کانا ہوگا، حالانکہ تنہارار ب کانا نہیں ، (3) تیسری یہ کہ ) اس کی دونوں آتکھوں کے درمیان ' کافر'' لکھا موگا جو برمون پڑھ لے گا،خواہ دوبکھنا جا نتاہو یا نہ جانتاہ و<sup>''</sup>'

# دجال كانام اوراس كامعنى

یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم نام پئل دیو بل یا شیل بتاتے ہیں جو ہماری اسلامی اصطلاح میں'' طاغوت'' اور بتوں کا نام ہے۔ اور اس کا لقب ان کے ہاں مسیحایا ستا ہے۔

د جال کا اصل نام معلوم نہیں ....احادیث میں آیا جونہیں .... بیرایٹ لقب سے مشہور ہے۔ ہمارے ہاں اس کا لقب'' و جال' مشہور ہے اور بیلفظ اس کی پیچان اور علامت بن گیا ہے۔

 ساتھ پیش کرے گا وراللہ کے بندول کوشکوک وشبہات میں ڈال دےگا۔

'' وجال' عربی زبان میں جعلساز ، کمع ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔'' وجل'' کی نعتی چیز پرسونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا بینام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر پچھ کرے گا اندر پچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے ، منصوبے ، سرگرمیاں اور پر وگرام ایک بی محور کے گر دگر دش کریں گاور وہ ہے: دجل اور فریب ۔ اس کے ہرفعل پر دھوکا دہی اور غلط بیانی کا سا یہ ہوگا۔ اس کی کوئی چیز ،کوئی عمل ،کوئی قول ، اس شیطانی عادت کے اثرے ضالی نہ ہوگا۔

اس کا ایک معنی ایسی مرہم یالیپ جس کی تله جلد پر بچھا کر بدنمائی چھپائی جاتی ہے۔
آپ اس تعریف کوسا منے رکھیں اوران خوشنما الفاظ کو دیکھیں جنہیں مغربی میڈیا (جو د جال کی
ٹہلی عالمی پرلیس کا نفرنس سے لے کراس کے عالمی وقتی اقتد ارتک اس کی نمایندگی کا فرض انجام
دےگا ) نے وضع کر رکھا ہے اوران کے سہارے اپنی خونخو ارکی، سنگ د لی اورقتل و غارت گری کو
چھپار کھا ہے ۔ مثلاً انسانی حقوق، اشتر اکیت، جمہوریت، معاشی خوشحالی، معاشر تی مساوات،
فلاح و بہود کی خاطر خاندانی منصوبہ بندی مفون لطیف، قانون و دستور ۔۔۔۔ بیہ سب الفاظ محض
فعرے ہیں۔ ان کے چھے صرف سراب ہے۔

دجال آکرکانام سے کیوں رکھا گیا ؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں گرسب سے زیادہ واضح قول میں کہ دجال کوسے کہنے کی وجہ میہ ہے اس کی ایک آگھاور ابرونہیں ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں بہتے وہ ہے جس کے چرے کے دوصوں میں سے ایک حصد مناہ واہو، اس میں نہ آگھ ہواور نہ ہی ابرو۔ اس لیے وجال کوسے کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حصد مناہ واہو، اس میں نہ آگھ ہواور نہ ہی ابرو۔ اس لیے وجال کوسے کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے ۔ او آن اللہ جنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے ۔ ان اللہ عنہ کی شاہد وجال

مٹی ہوئی آئے والا ہے جس پرایک غلیظ بھد اسانا خونہ (پُھٹی ) ہے۔'' ہمارے ہاں سے کالفظ حضرت میسلی علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اور سے صادق اور سے کاذب کافرق ہم سیجیات کے شروع میں بیان کر بچکے ہیں۔

# د جال کون ہے؟

(1) د جال كون ع؟(2) كبال ع؟(3) كب برآمة وكا؟

فتنتہ دجال کا آغاز تو یقینا ہو چکا ہے۔ اس کا سر براہ اعظم کون ہوگا؟ اس کا عکنہ عروج کون سالحہ ہوگا؟ اور ہم اس لمجے ہے کتنی دور میں یا ہم دجال کے عبد میں ہی جی رہے ہیں؟

یدہ تین سوال ہیں جو ہراس ذعن میں گردش کرتے ہیں جو دنیا کوصرف دنیا تک اور مادیت تک محدود نہیں مجھتاء آخرت پر یقین اور روحانیت اور مادیت کے در میان ہوئے والی زبر دست کشکش پر نظر رکھتا ہادریت تھی یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضروراس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان و مادیت کے اس عظیم معرکے میں اس نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالا تھا اور اس حوالے سے اس کا رویدا ورکر دار کیا تھا؟

بندہ اس حوالے سے عرصۂ دراز تک مطالعہ جبتو اور تفتیشی کاوشوں میں لگار بالیکن ایک آ دھ مرتب بلکا سامبہم متم کا ذکر کرنے کے علادہ مجھی اس موضوع کو براہ راست نہیں چھیڑا۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے ان علمی شخصیات کو جو اس موضوع پر اُمت کو بہترین معلومات ہے آگاہ رکھتے اور بروقت تصحیل کرتے رہتے ہیں۔ان حضرات کے نام بندہ کی کتاب''عالمی یہودی تنظیمیں'' کے مقدمے میں دیے گئے ہیں اور اس کتاب کے آخر میں ان کی تصنیف کردہ معلوماتی کتابوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ عالم عرب میں سعودی عرب کے ڈاکٹر عبدالرحمٰن الحوالی اورمصر کے استاذ مجدامین جمال الدین نے اس حوالے ہے بہت شاندار کام کیا ہے۔ ڈاکٹر الحوالی کی کتابوں کا ترجمہ رضی الدین سید نے اور استاوالا مین کی کتابوں کا ترجمہ پروفیسرخورشید عالم ،قر آن کالج لا ہورنے کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ہے مولا نا مناظر احسن گیلائی نے '' وجالی فتنہ کے ثمایاں خدو خال'' اور مولا ناسید ابوالحن علی ندویؓ نے ''معرکۂ ایمان وہادیت' میں د جال کی شخصیت اور فقتے کی نوعیت پرسورہ کہف کی روشنی میں مفصل اور محقق گفتگو کی ہے جو لائق دید ہے۔معاصرین میں رضی الدین سید (ازراه كرم ده يترير يزهين تواينا فون نمبراس نمبر يرججوادين: 282253-0300) اور ذكي الدین ترفی ( کراچی ) کے علاوہ اسرار عالم ( بھارت) نے بہت کچھ ککھا ہے( مؤخرالذ کر کا كام اگر جيسب ہے وقع اور مفصل بالكن وہ مجھ جگہوں پر راہ اعتدال ہے ہث گئے ہيں اورائے قلم کو بیکنے اورا پی فکر کو جمہور کی تاویل تفسیر ،تشریح وتو سیح ہے انحراف ہے بیانہیں سکے مثل تشیری ذخیرہ اور فقد اسلامی بران کے غیر مناسب تبیرے ۔ اللہ تعالیٰ ان کی خد مات كوقبول فرمائ اوركوتا بيول ب درگزر فرمائ ) مولانا عاصم عمر اور آصف مجيد نفشبندي نے حضرت مہدی اور فتنہ د جال کی عصری تطبیق میں کافی کاوش کی ہے۔ حال ہی میں کا مران رعد کی'' فری میسنری اور د جال'' نامی شاندار کتاب تخلیقات لا ہور ہے حیسب کرسامنے آئی ہے۔اللہ تعالیٰ سب کی مختیں قبول فرمائے۔ باعث تعجب یہ ہے کہ اتی متعدد کاوشوں کے باوجود اوراتیٰ منتوع آوازیں لگنے کے باوجودعوام وخواص میں اس حوالے ہے خاص فکر وتشویش اور تیاری ودفاع کے آثار دورتک وکھائی نہیں دیتے۔ دراصل جب تک خواص اس پر بجر پور توجہ نہیں دیں گے ، عوام کہاں اس کی زحت گوارا کریں گے کہ اس عالمگیر فتنے ہے آگاہی حاصل کریں اور اس سے حفاظت کے تقاضوں کو بمجھیں؟ زیر نظر تحریر کا مقصد تجسس بھیلانا نہیں، حفاظت ایمان کی دعوت کو آگے بڑھانا اور شیطانی فتنوں ہے اپنی، اپنے متعلقین اور اہل اسلام کے تحفظ کی طرف متوجہ کرنا ہے، واللہ ولی التوفیق۔

د جال کون ہے؟ اس حوالے سے مختلف با تیں کی جاتی رہی ہیں۔بعض تو اتی معنکھ خیز ہیں کہ بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے پیہاں تین مشہور اقوال ذکر کرکے ان پر تبعر وکرتے ہوئے چلیں گے۔

## د جال کون ہے؟

(1)سامری جادوگر:

 ان تسقول المساس" " والاجاء ترى بيس ابكرند كى محرك كالمجهدة تيوور " تووجال المسمى برسامرى مجروح حالت ميں وہاں سے غائب ہو گيااوراب كہيں رويوش ہے۔ بدرائے حال ہی میں د جالیات کے حوالے ہے شہرت یانے والے مصنف جناب امرارعالم کی ہے۔اس کی تابید میں کوئی قول بندہ کوئبیں ملا اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلات کتب تفسیر و تاریخ میں وارد ہوئی ہیں وہ دجال برمنطبق ہوتی دکھائی نہیں دیتیں۔مثلاً: وہ یک چٹم نہ تھا۔اس کی آئکھول کے درمیان کا فرنکھا ہوا نہ تھا۔حضرت موکی علیهالسلام نے اے کہیں قیرنہیں کیا تھا جبکہ دجال بیزیوں میں مقیدے۔ سامری کوتا حیات سزادی گئی تھی کہ وہ ہرآنے والے سے پیرکہتا تھاا'' مجھےمت چھوؤو'' وجال ایبا نہ کہے گا۔ وہ تو ساری دنیا کواہے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ پھرا گرسام ی ہی د جال ہوتا تو حدیث شریف میں کہیں کوئی اشارہ ملنا جا ہے تھا۔ وجال کے متعلق حدیث شریف میں تفصیلی علامات جين ميكن كهيس بيرذ كرنبيس كدوه بزارون سال ميلي والاسامري تصابه

(2) جرم آبيف

بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس سے جرم آبیف (یا تر ا آصف) مراد ہے۔ بید سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بیکل سلیمانی کے تو بڑے معماروں ( ماسٹر میسنز ) کا سربراہ ( گرینڈ ماسٹر ) تھااور جنات ہے تعلق رکھتا تھا۔ یبودی ندہبی داستانوں کے مطابق اس کو(معاذاللہ) فرشتوں نے کا نتات کی تقییر کے جادوئی راز بتادیے تھے۔اس ے وہ راز لینے کے لیے اے قل کر دیا گیا۔ یہود کی بدشمتی دیکھیے کہ وہ اللہ کے سیجے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اپنی نسبت کرتے میں لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ان پر جاد و کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں جب کہ دوسری طرف وہ جیرم آبیف کو دیوتا (الوہی شخصیت) تصور کرتے ہیں۔ان کے مطابق قر آن شریف میں جو یہ فدکور ہے:''اور (ہم

نے) جنوں کواس (سلیمان) کا تابع فرمان بنادیا جن میں ہرفتم کے معمار اور غوط خور سے ۔'ان معمار جنوں میں جرم آبیف بھی تھا۔ نیز آ یت قر آئی''اور ہم نے آ زبایا سلیمان کو اور ڈال دیااس کی کری پرایک جسم ......' سے یہی جرم آبیف مراد ہے جس نے شخ شدہ یہودی روایات کے مطابق سلیمانی انگوشی چرائی تھی اور تخت سلیمانی پر قابض ہوگیا تھا۔اس میرا کیلی روایات کو ہمارے مضرین نے نقل کیا ہے اور اس پر مخت تر دیدی ہے۔ حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ بدروایت بیان کرتے ہیں جوائی کثیر رحمہ اللہ کے مطابق یہودی علاء سے لیا گئی

'' حضرت سلیمان علیهالسلام کو حکم و یا گیا که بیت المقدس اس طرح تغییر کریں که لوے کی کوئی آواز نئے میں نہ آئے۔انہوں نے بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو تکے۔تب انہوں نے ایک جن کے بارے میں سنا جس کا نام حرایا آصف تھا۔ وہ اس تکنیک ہے آگاہ تھا۔ حضرات سلیمان علیہ السلام نے آصف کو بلایا۔ اس نے ہیرے کے ساتھ پھروں کو كالشخ كالممل وكعايا \_اس طريقه ہے شرط يوري ہوگئی \_ چنانچ ہينكل سليماني يابيت المقدس تغییر ہوگیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام عنسل کے لیے جارے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوشی آصف کے حوالے کی ۔ بیانگوشی بہت مقدر اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی مبرتھی (ایک اور روایت کے مطابق سلیمان علیه السلام نے بیا تکوشی این ایک بیوی کودی جس سے ے آصف نے لے لی۔ ) آصف نے بدانگوشی سندر میں پھینک دی اورخودسلیمان علیہ السلام كاروپ دهارليا۔اپنا چېره اور وضع قطع تبديل كرلى۔اس طرح آصف نے سليمان علیہ السلام کی سلطنت اور تخت چھین لیا۔ آصف نے سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر اختیار حاصل کرلیا سوائے بیو یوں کے۔اب اس نے ایسی بہت ی چیزیں کرنا شروع کردیں جو

حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سحابی تے جس طرح عمر رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلیمان علیہ السلام کے روپ میں آصف صلی اللہ علیہ وسلیمان علیہ السلام کے روپ میں آصف ہے۔ چنانچ انہوں نے آصف کا امتحان لیا۔ ساتھی نے آصف سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب اس نے تو رات کی تعلیمات کے خلاف دیا۔ اب سب لوگوں کو اندازہ ہوگیا کہ پیخف سلیمان علیہ السلام پنج برنہیں۔ انجام کا رحضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت بھی واپس لے لی اور آصف کو گرفتار کرلیا۔ ' (تغییرائی کثیر۔ج: 4، می: 400)

یہودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سچے پیروکار اور ماننے والے تہیں ہتے انہوں نے اس داستان میں کی او بین آمیز واقعات شامل کردیے ہیں۔علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:''اہل کتاب (یہود یوں) کا ایک گروہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغیر ہیں۔اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ ایسے لوگوں نے یہ داستا نیس وضع کر لی ہوں۔''

الغرض جرم آبیف نامی انسانی جن یا جناتی انسان میبود کی محرف واستانوں کے مطابق " کا کنات کا گریند آرکٹیک " تھا۔ اے مقدی بیکل کے کس پر لے جایا گیا۔ اس کی الیک آ کھ خراب تھی۔ اس پر مرتے وقت تشد دکیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگر گیا۔ میبود کے نزد یک "God کی طرف تبیس، یہ The Grand Architect کی طرف تبیس، یہ Of The Univers کا مخفف ہے۔

یبوداس کواپنا دیوتا اورمسیا خیال کرتے ہیں اور کلونگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربات کے جارہے ہیں۔ فری میس کی تیسری وگری کی تقریب (یہ آخری وگری ہے جوغیر یہودکودی جاتی ہے) میں بیالفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ''ما آت...نیب سین آ،ما،آت، با،آ ....' بیقد یم مصری زبان ہے۔ اس کامعنی ہے: "وظیم ہے فری مسینری کامتند ماسر عظیم ہے فری مسینری کا جذبہ۔"اس میں "سینئر ماسز" ہے بہی نیم انسان نیم جن قتم کا بدعقیدہ و بدعمل شخص مراد ہے۔ یبودی چونکداس مردہ کوزندہ کرکے اُٹھانے کی فکر میں ہیں لہذاوہ ماسر میسن بنانے کی تقریب کو Raise" اٹھانے" کی تقریب کہتے ہیں، بنانے کی تقریب نہیں کہتے۔ یبود کو اپنے ماسر اور کا کنات کے گرینڈ آرکھیکٹ کی فعش کوجیفک سائنس میں مہارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔

بدرائے مہود کی مخصوص مذہبی روایات کے مطابق تو درست ہوگئی ہے .....گرنی الحقیقت کی طرح سے مبین ۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے مطابق و جال مردہ نہیں ، زندہ ہے۔ اس کی فعش کی سائنسی عمل سے زندہ نہیں ہوگی ، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا بھم ہوگا ، اس کے جناتی قتم کے زندہ و جود کو و نیا میں فساد کیسیلائے کے لیے رہائی مل جائے گی۔ کی مضر، محدث ، مؤرخ یا محق نے آئ تک بیات نہیں کہی کہ و جال ہیکل سلیمانی کے معماروں میں شامل تھا پھر اسے ماردیا گیا اور پھر اسے میبودی زندہ کریں گے۔ جہاں تک بات میبودی فرائن قصے کہانیاں ہی فرائن قصے کہانیاں ہی تو ہیں۔

# دجال كأشخصى خاكه

:6/1(3)

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امر یکا دجال ہے۔ کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور
امر یکا کی بھی ایک آنکھ ہے۔ اس کی مادیت کی آنکھ کھی جبکہ روحانیت کی آنکھ چو بٹ ہے۔
وہ مسلمانوں کو ایک آنکھ ہے اور غیر مسلموں کو دوسری ہے دیکھی جبکہ روحانیت کی آنکھ چو بٹ ہے۔
چیز نظر آتی ہے، دوسر ہے کے نقصان ہے اسے کوئی سروکارٹییں۔ اس کی کرنی پر ایک آنکھ بنی
ہوئی ہے۔ دجالی آنکھ ۔ جوشیطانی تکون کے اوپر پر اسرار علامات کے نتی میں ہے۔ اس
کی سرز مین پر دجالی تہذیب جنم لے چی ہے۔ پروان چڑھ رہی ہے اور مادی طاقتوں پر
غیر معمولی اقتدار کی بروات وہ 'نیوورلڈ آرڈر' کے ذریعے دنیا میں دجالی نظام ہر پاکر ناچاہتا
ہے۔ اس کے ایک صدر (جو جو تا کھا کر رخصت ہوا) کا بیان ریکارڈ پر ہے۔ '' مجھے خدا کی
طرف سے براوراست بدایات ملتی ہیں۔' یو تو دوائے نبوت کے مترادف ہے اور دجال
پہلے الیا بی دعویٰ کرے گا۔ صدر صاحب موصوف یہ بھی فرما چکے ہیں۔'' ہم تمہیں پھروں
کے دور میں بھیجے دیں گے۔'' یو تو فی لہے تو دیوائے خدائی کے ہم معنی ہے اور دجال آخر میں

خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ د جالیت دراصل جھوٹی خدائی کا دوسرانام ہے..... وغیرہ وغیرہ۔ جوحضرات اس رائے کواہمت دیتے ہیں وہ دوطرح کے ہیں: (1) کچھتوا حادیث کاعلم نہ ہونے اور غلط بنی کی بنا پر ایسا سمجھتے ہیں ۔ان کے پیش نظر کوئی غلط مقصد نہیں ۔ یہ لوگ معذور ہیں۔(2) کچھ جان ہو جھ کرکسی خاص مقصد ( مثلاً یہودیت کی خدمت اورمسلمانوں کو د جالی فقنے سے بے خبر رکھ کر د جال کی راہ ہموار کرنے ) کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ بیخوہ د جال ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الد جال الا کبرے بہلے تمیں چھوٹے و جال تکلیں گے۔ایک حدیث میں توستر ہے کچھاو پر د جالوں کا ذکرے۔ دونوں یا تیں اور دونوں اعدادا پی جگہ درست ہیں۔ کچھ د جال بی کیفگری کے ہوں کے کچھ بی کیفگری کے۔ پہلے تمیں ہوں گے۔دوسری فتم سترے کچھاویر ہوگی۔احادیث گوجس نے سرسری نظرے بھی ویکھا ہےا۔ یفین ہے کہ د جال کوئی ملک نہیں ، ایک متعین شخص ہے جس کوانسانوں کی آز مائش کے لیے غیر معمولی صلاحیت اور طاقتیں دی گئی ہیں لیکن وہ ان کو ہمیشہ غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔حضرت مولانا ابوالحس علی ندوی رحمہ اللہ و جال اور د جالیت پر اپنی مشہور كتاب مع كه "ايمان وماديت" كے صفحہ 135 يرفرماتے ہيں:

('جن احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہے اور اس کے اوصاف وعلامات بیان کیے ہیں، وہ تو اثر معنوی کی حد تک پہنچ چک ہیں، ان میں اس بات کی صاف وضاحت ہے کہ دہ ایک معین خص ہوگا جس کے پہنچ معین صفات ہوں گے۔ وہ ایک خاص اور معین زمانہ میں ظاہر ہوگا (جس کی سیح تاریخ اور وقت ہے ہم کوآ گاہ نہیں کیا گیا ہے ) نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا جو یہود ہیں۔ اس لیے ان تمام وضاحتوں کی موجودگی میں شاس کے انکار کی مین ظاہر ہوگا جو یہود ہیں۔ اس لیے ان تمام وضاحتوں کی موجودگی میں شاس کے انکار کی مین ظاہر ہوگا ہو یہ دو قلسطین میں ظاہر ہوگا اور وہاں اس کو جروح وغلب حاصل ہوگا۔ در حقیقت فلسطین وہ آخری اسلیج ہے جہاں ہوگا اور وہاں اس کو جروح وغلب حاصل ہوگا۔ در حقیقت فلسطین وہ آخری اسلیج ہے جہاں

ایمان ومادیت اور حق وباطل کی بیکشش جاری ہے اور منظر عام پر آنے والی ہے۔ ایک طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی توم ہے جن کا سب سے بڑا ہتھیا راور سب سے بڑی دلیل ہیں ہے کہ وہ دین اور دعوت الی اللہ کے حامل ہیں اور انسانیت کی فلاح اور مساوات کے دائی ہیں۔ دوسری طرف وہ توم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے تقدیل ویرزی کی قائل ہے اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور خصر کے اقتدار وسیادت کے اندر لے آنا چاہتی ہے اور فنی صلاحیتوں اور علوم طبعیہ کے وسائل وزرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیق اور فیصلہ کن معرکے کے وزرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیق اور فیصلہ کن معرکے کے آثار شرق عربی اور مثلہ کن معرکے کے آثار شرق عربی اور مثلہ کن اسلامی کے افتی پر اب ظاہر ہو چکے ہیں اور حالات وواقعات وہ مناسب فضا اور ماحول تیار کررہے ہیں جس ہیں ہے گبانی اپنے سیچ کرداروں کے ساتھ و ہرائی جائے گی۔''

امی عبارت کوغور سے پڑھا جائے تو مضمون کے شروع میں دیے گئے متیوں سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں ( دجال کون ہے؟ کہاں ہے؟ کب برآ مدموگا؟) لیکن ہم ان متیوں کی تشریح نہیں کرتے ۔ فی الحال ہم پہلے سوال پر چل رہے ہیں ۔

خلاصة كلام يدكدا كرچام يكاكى دجالى خصوصيات ميں شك نہيں كيكن وہ دجال خبيں البت امريكاكى تہذيب خرور ہے۔

ہلد دجال اپنے ظہور كے بعد جوكام دنيا ميں كرے كا ، امريكى استعاد يہود كورغلانے سے

ہلك دجال كوسچانجات دھندہ تجھكر ) اس كى راہ ہمواد كرد ہاہے۔ دجال كوشيقى آسانى خدائى ك

مقا ليد ميں فرضى زيمنى خدائى كے ليے جو وسائل دركار ہيں ، امريكا بلك پورام خرب انہيں مہيا

كرنے كے ليے دن رات سائنسى تحقيقات ميں لگا ہوا ہے اور يہودى سائنس دانوں ك

ساتھ ميل كرنت نى محير العقول چيزيں ايجاد كرك اس كى عالمى حكومت كى بنياديں معنبوط

کرنے میں اپناساراز ورصرف کررہا ہے۔لیکن اس سب کچھ کے باوجودامریکا وجال نہیں۔ کیونکہ د جال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں ،ایک متعین شخص کا نام ہے۔

آ ہے ! ذراا یک نظران احادیث پرجن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الد جال الا کبر (میح کاذب) ایک مخصوص حلیدر کھنے والا انسان ہوگا:

ار جوان مرد ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگھریا نے ہوں اس کے بال چھوٹے اور گھنگھریا نے ہوں گے اور وہ ایک آگھ سے نابینا (کانا) ہوگا۔ "(صحیح مسلم ، 7015)

اور گھنگھریا نے ہوں گے اور وہ ایک آگھ سے نابینا (کانا) ہوگا۔ "(صحیح مسلم ، کھا کہ وہ کھے کا جہ سسر سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کھے کا طواف کررہے ہیں کہ اس دور ان انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ ہماری بھر کم جسم ، مرخ رنگت ، گھنگھریا نے بال اور ایک آگھ سے نابینا ہے۔ اس کی آگھ لیے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ "(صحیح بخاری 9،242)

الله ایمان چاہے خواندہ ہوگا یا اور ہراہلِ ایمان چاہے خواندہ ہوگا یا ناخواندہ دہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔''(منداحمد 3-364\367)

نہیں پڑھ سکیں گے۔ اے ایمان کی برکت اور کفرونفاق کی نحوست کے علاوہ اور کیا نام
دیں؟ جو جتنا زیادہ عصری تعلیم یافتہ ہوگا وہ اتنا ہی اس کے چنگل میں پھنے گا۔ کیونکہ عصری
تعلیم عقلیت پندی سکھاتی ہے۔ جو جتنا سیدھا سادہ وا جبی دینی تعلیم والامومن ہوگا وہ اس
ہ اتنا ہی محفوظ رہے گا کیونکہ دینی تعلیم عقلیت کے پارد کھنے کی صلاحیت پیدا کرتی اور
روحانیت سکھاتی ہے۔ اب بیلفظ تج بدی انداز میں لکھا ہوگا یا قابل ادراک انداز میں ؟ اس
کوخدا ہی بہتر جانا ہے۔ ہمیں اس تجس میں پڑنے کے بجائے اس کی فکر کرنی چا ہے کہ ہم
اس کے فتنے سے محفوظ رہیں اور وہ ہمارا ایمان گدلا نہ سکے۔ اس کا طریقہ ہمارے سے
خیرخواہ بحضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے بتایا ہے اور اس سلسلے کے آخری مضمون میں اس ک

بات دورہوتی چلی گئے۔ بحث یہ ہورہی تھی کہ د جال کسی ملک یا تہذیب کا نام نہیں۔
یقیٰی طور پر ایک انسان کا نام ہے جو پچھا ضافی صلاحیتوں اور حیوانی جہتوں کا مالک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی آز مائش کے لیے عام انسانوں کی سجھ میں نہ آنے والی پچھ تو تیں
عطا کی ہوں گی جن کی بہنا پر دواس کے دھوکے میں آجا کیں گے۔ ان کو آیات واحادیث کے
قراب نہ کرولیکن دوا یا گیا ہوگا کہ میر جھوٹا خداہے۔ سرایا شرہے۔ اس کے شعبہ دو کھے کرائیان
خراب نہ کرولیکن دوا یمان کی کمزوری ہائل علم ہے دوری اور مغرب کی مادہ پرست اور شہوت
پرست تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر اس دھوگا باز کی جھوٹی دلیاوں کے حریس آجا کمیں

''جب سے اللہ نے ذریت آ دم کو پیدا کیاء دنیا میں کوئی فقندہ جال کے فقنہ سے بڑا نمبیں ہوااوراللہ نے جس نجی کو بھی مبعوث فر مایا اس نے اپنی امت کو د جال ہے ڈرایا ہے اور میں آخری نجی ہول اور تم بہترین أمت (اس لیے ) و ہلا محالہ تمہارے بی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی ( زندگی ) میں نکلاتو ہر مسلمان کی طرف ہے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں ،اورا گرمیرے بعد نکا تو ہرمسلمان اپنا دفاع خود کرے گا۔اور اللہ ہرمسلمان کا محافظ وتكہبان ہوگا۔ وہ شام وعراق كے درميان ايك راسته يرخمودار ہوگا، پس وہ داكيں باكيں (ہر طرف) فساد پھیلائے گا، اے اللہ کے بندو اہم اس وقت ٹابت قدم رہنا۔ میں تمہارے ساہنےاس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں ، جو مجھ سے پہلے کی نبی نے بیان نہیں کیں ۔وہ ب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تی ہوں، حالاتکہ میرے بعد کوئی نی نہیں، پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تنہارارب ہوں ، ( مگراے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی تین چیزین نظرآ جائیں گی جن ہاں کے دعوے کی تکذیب کی جائتی ہے۔ (1) ایک توبیا کہ وہ آئکھوں نے نظر آرہا ہوگا) حالانکہتم اپنے رب کوم نے سے پہلے نہیں ویکھ کئے (تو اس کا نظرآ ناہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رہنہیں )ادر (2) دوسری ہے کہ )وہ کا ناہوگا ،حالا تک تمہارارب کا نانبیں ،(3) تیسری پیرکہ)اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان'' کافڑ'' لکھا ہوگا جو ہرمومن پڑھ لے گا،خواہ وہ لکھنا جانتا ہویا نہ جا نتا ہو۔''

یدتو سیدهی سادی بات ہوئی کہ دجال جناتی قوتوں کا حال ایک نیم انسائی نیم جناتی قشم کی آز ہائش مخلوق ہے۔

''گیری مسلمان شام کے''جبل دخان'' کی طرف بھاگ جا ئیں گے۔ اور دجال وہاں آگران کا محاصرہ کرلے گا۔ بیر محاصرہ بہت خت ہوگا اوران کو بخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پیر فجر کے وقت بیسی ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے۔''اس خبیث گذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ پیشخص جن سے لذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ پیشخص جن سے لئا ہے۔''

شارفتین حدیث کا فرمانا ہے کہ د جال کی شعبدہ بازی اور مسمریزم وغیرہ کودیکھ کر

شاید بعض مسلمانوں کواس کے جن ہونے کا گمان ہو یاممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہاس کی حرکتیں اور ایذ ارسانیاں جنات کی طرح ہیں۔

اگر بالفرض دورِ حاضر میں یہودی سائنس دانوں کی ہوشر باایجادات اورمحیرالعقول تجربوں کے تناظر میں د جالی شخصیت کود مکھنا جا ہیں تو د جال کی تصویر کچھ یوں بنتی د کھائی دیتی ے: ایک ایدا آ دی جومخلف شعبول میں محیرالعقول مہارت کا حامل ہو۔ جو بیر مین متم کا آ دی ے۔ جو بیک وقت انجینئر ، ڈاکٹر ، سائنس دان ، سیاست دان ، شاعر ، مقرر سب کچھ ہے۔ جس کے لیے نامکن کوئی چیز نہیں۔ ہر چیز کو دہ ابنی دسترس میں لے سکتا ہے۔ اگر جدیدیت ے متاثر کوئی شخص ہو جھے: آخر یہ کیے ممکن ہوگا؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ آج کل یہ پوری طرح ممکن ہوچکا ہے کہ ایک انسانی و ماغ کی پوری میموری، کمپیوٹر میں فیڈ کر دی جائے۔ آ كسفورة كى يروفيسر كرين فيلذ في آج بدس سال يهليسائنس دانوں كے ايك اجتاع ے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:"اب ہم اس قابل ایس کدایک انسان کی پوری یا دواشت (ميموري) كوكمپيوٹريرڈ اؤن اوڈ كرليس جوتقريباً 100 ٹريلين خليول (Cells) پرمشمل ہوتی ے اور جن میں 100 بلین ظیے گفتگو کرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔" (وی رج ؤ ڈملے ، کیچر بی بی ی ا، کیم دنمبر 1999 ء) ذراسوچے! آج دس سال بعدوہ اس منصوبے میں کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے؟

ایک طاقت ورمکند حقیقت جس کا انکشاف ڈاکٹر سوئن نے نہیں کیا، یہ ہے کیمل معکوں (Reverse Action) زیادہ آسان ہے۔ عمل معکوں یہ ہے کہ میموری کی کمپیوٹر سے انسانی ذہن کو اپ اوڈ کی جائے۔ اس صلاحیت کے ساتھ کانٹ چھانٹ ،حذف کرنے اور مہارتوں کو نمایاں کرنے کی قوت بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پی ایچ ڈی انجینئر نگ رکھنے والے آدی یا کسی ممتاز انجینئر کی یادداشت (میموری) کے ساتھ ایک بہترین سرجن اور سائنس دان کی یادداشت بھی اے لوڈ کردی جائے تو ایک سپر مین کی تخلیق كارات بموار بوجائے گا۔ ايك اليا آ دى جوسب شعبوں ميں مهارت ركھتا بوگا۔ بہترين انجيئرٌ ، سائنس دان ، سرجن ، سياست دان ، عالم ، مقرر ، شاعر ، منصوبه ساز ، مينجنث كا ماهر .... نيوورلدُ آردُّ ركامثالي آ دي .... بني داؤ دكاعالمي بإدشاه ،الد جال الاكبر،الملعو ن الاعظم\_ مغرب کی تجربہ گاہوں میں اس بردن رات کام جاری ہے۔ آپ ذراتصور کریں انسان کی شخصیت اس کی یاوداشت ہی تو ہوتی ہے۔اگریہ یاوداشت کسی ہے جرالی جائے تو وہ .... وہبیں رے گا جو وہ تھا۔ای طرح اگرایک فرد کی یا دداشت دوسرے فرد کو نتقل کر دی جائے تو وہ وہ مخص بن جائے گا جس کی یادداشت جرالی گئے تھی۔اس طریقے میموری کوزندہ رکھ کرانسان کو جامع مانع اور دائی بنایا جاسکتا ہے۔ دجال وقتی طور پرغیر فانی گئے گا۔ لیکن اس سب پچھے کے یا د جودوہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا حقیر ، پہت اور ذلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کواوراس زمانے کے اہل ایمان مقربین کواس کی کچھ بروا نہ ہوگی۔ جیسا کہ یہودی سائنس دانوں کوفرضی سیر مین بنانے کے وسائل مہیا ہونے کی اللہ رہے العالمین کوکوئی بروا نہیں۔سائنس کےمیدان میں ان کی ساری ترت پھرت کے باوجودان برذلت وخواری کی مہران کوراستہیں دے رہی ہے۔

# تنين ضمنى سوالات

د جال کون ہے؟ کے ضمن میں چند ذیلی سوالات جنم کیتے میں۔ان کوحل کیے بغیر دوسرے سوال کی طرف جانا قبل از وقت ہوگا۔وہ ذیلی سوالات کچھ یوں ہو کتے ہیں:

(1) د جال کس چیز کی دعوت دے گایا دوسر لفظوں میں اس کے فتنے کی نوعیت

كيابوگى؟

(2) وجال کے بیرو کارکون لوگ ہوں گے؟

(3) اس کو کون کون کی غیر معمولی قوتیں حاصل ہوں گی؟ اور کس بل اوت پر

حاصل ہوں گی؟

ذیل میں ہم ان ٹین عنوانات ہے متعلق ماحضر احتیاط کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے:

(1) د جالی ند ہب:

د جال ایک نے نہ بہب کی دعوت وے گا۔ ایک ایسے نے اور جھوٹے نہ بہب کی جس میں میلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور مچھر خدائی کا۔ اس بد بخت کا سب سے بڑا فتنہ یمی ہوگا کہ اے اللہ تعالی نے جتنا کچھ نواز ااس سے خیر کا کام لینے کے بجائے شرکا وہ عظیم طوفان برپا کرے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے:''محضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک د جال کے فتنے سے بڑھ کرکوئی فتہ نہیں۔''

بينة بب فرىميسزى كاخفيه مذبب بوگا- بدان نظريات يرمشمل بوگا جے د جال کی پیشگی تنظیم فری میسن نے ایجاد کیا اوراہے پھر آ ہت آ ہت دنیانے قبول کرلیا۔ مثلاً: مغربی جہوریت جوفری میسنری کے ''برا درز اور ماسٹرز'' کو برسرا قتد ار لانے کا بہترین ذر بعہ ہے۔ جدید نظام تعلیم جوانسانیت کی خدمت کے بچائے شکم پری اورنفس پروری سکھاتا ہے۔مغربی نظام معیشت جوسود، جوئے ،غرر وضرر اور بے حماب منافع خوری پر مشتل ہے۔ ٹیکس کے نظام کا کلی رواخ اور ز کو ۃ وصد قات کے نظام کا انہدام، یعنی وہ نظام جس میں حکومتیں دینے کے بجائے لینے کا مزاج بنالیتی اورایے ہی عوام کولوثی کھسوئتی ہیں۔ مغربی تہذیب جواباحیت اورعقایت بری پرمشمتل ہے ایعنی وی کی رہنمائی میں جائز و ناجائز ک تعین کے بجائے عقل اور شہوت کی بنیا دیر درست و نا درست کی تعین .... وغیر ہ وغیر ہ۔ فری میسنری برکام کرنے والے تقریبا تمام ہی محققین (بشمول عیسائی ولا ندہب سحافیوں کے ) اس بات برمتفق ہیں کہ یہ وہ اکلوتی خفیہ تنظیم ہے جو بذہب کا نام لیے بغیر اہے نظریات، رسومات اور اصطلاحات میں ایک مکمل ندہب کی شکل رکھتی ہے۔ فری میسزی جس نے عالمی نظام کی نقیب ہے وہ درحقیقت ایک' عالمی ندہب' ہے اور افسویں ہے کہ وہ روحانی نہیں شیطانی مذہب ہے۔ جو تحریف شدہ یہودیت اورنفس وشیطان پرتی کا ملغوبہ ہے۔ ایک نظر ذیل کے اقتباس پر ڈالیے جو فری میسنری کے اصلی ہوف''عالمی حکومت' کے قیام کے خاکے سے لیا گیاہے:

"صرف ایک فدہب کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی

شکل میں ہوگا جو 1920ء سے وجود میں آچکا ہے۔ شیطینیت ،ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ [بتائے! بیر کی آسانی ند بہب کے پیروکاروں کی تعلیمات ہوگئی ہیں آگوئی نجی یا چرچ اسکول نہیں ہوگا۔ تمام سیحی گرجے پہلے ہی سے زیر و تعلیمات ہوگئی ہیں۔ چنانچے مسجیت ایک عالمی حکومت میں قصد کیاریند ہوگی۔ ایک ایس صورت حال تفکیل دینے کے لیے جن میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کی قتم کی جمہوریت ،افتد اراعلی اور انسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو می تفاخر اور نسلی شناخت ختم کردی جا کیں گیا اور عوری دور میں ان کاذکر بھی قابل تعزیر ہوگا۔

برخض کے ذہن میں بیعقیدہ رائے کردیا جائے گا کہوہ (مردیا عورت) ایک عالمی علام کو متحض کے ذہن میں بیعقیدہ رائے کردیا جائے گا کہوہ (مردیا عورت ) ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے اور اس کے اوپر ایک شناختی نمبر رکادیا جائے گا۔ بیشناختی نمبر برسلز، بلجیم کے نیمؤ کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔ ی آئی اے، ایف بی آئی، ریاسی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، آئی آرایس، فیما، سوشل سیکورٹی وغیرہ کی ماسر فائلیں وسیع گر کے ان میں لوگوں کے کوائف کا اندرائ امریکا میں تمام شہر یوں کے ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائے گا۔'

فری میسنری اپنی خفید تقریبات میں (جن کا پھوڈ کر' عالمی یہودی تنظیمیں' میں آ چکا
ہے) جواصطلاحات استعال کرتی ہے، مشلاً: مقدس دستور (اترات یا تالمود)، مقدس شاہی
محراب، مقدس درخت (اکیشیا)، مقدس قربانی، مقدس علم (جیومیٹری)، ئیکل سلیمانی کے نو
معمار (ماسٹر میسنز)، ذی وقار معمار اعلیٰ (گرینڈ ماسٹر) بارہ سردار، ستر دانا بزرگ، داؤد کی
نسل سے عنقریب آنے والا عالمی بادشاہ (د جالی اکبر) وغیرہ سیب اصطلاحات اور ان
کے علاوہ نامانوس الفاظ مشلاً میکینی، جاہ بل آن، چہلون وغیرہ بیرسب اس امر کی واضح علامت
ہیں کہ جو تنظیم می تقریبات منعقد کرتے وقت جس چیز کو خفیدرکھنا جا بتی ہے وہ شیطانی ند ہب ک

علمبردار ہے۔وہ اپنے آپ کوظاہر تو فلاحی وہا جی تنظیم کی حیثیت ہے کرتی ہے لیکن در حقیقت وہ ایک مستقل خفیہ مذہب رکھتی ہے اور بی تو ہر ایک مجھتا ہے کہ رحمانی چیزیں خفیہ رکھنے کے لینہیں ہوتیں، چھیا چھیا کرتو شیطانی کام کیے جاتے ہیں۔

درج ذیل سطور میں کچھ سوالات میں جوفری میس کارکن بننے والے ایک امیدوار سے کیے گئے اور ساتھ ہی اس کے جوابات ہیں۔ بید مکالمہ فری میس کی ابتدا میں 1730ء میں منعقلہ ہونے والی ماسٹر میسن کی حلف برواری کی ایک تقریب سے تعلق رکھتا ہے:

حوال: جب تم عمارت کے وسط میں پہنچاتو تم نے کیاد یکھا؟ مدر میں میں ہے کہ زید

جواب: حرف G کی مشابهت۔

موال:G كاحرف كس بات كى نشاندى كرتاج؟

جواب:اس بحق كاجوتم سے برلى ب\_

سوال: مجھے سے بڑا کون ہے؟ میں ایک آ زادادرمتندمیسن ہوں۔ ماشر آف لاج

-100

جواب: کا نتات کا موجد اور سب سے برا معماریا ''وؤا مجومقدی معبد آ بیکل سلیمانی آ کے کلس کی چوٹی پر لے جایا گیا۔

یبان جمیں معلوم ہوتا ہے کہ فری میسن کی اصطلاح میں ترف 6 محض خدا کے لیے نہیں بلکہ 'اس' کے لیے جومقدس معبدیا ہیکل کے کلس کی چوٹی پر پہنچایا گیا۔اور یکی وہ نام نباد دیوتا اور الوئی شخصیت ہے جس کی بدنصیب یہود عبادت کرتے ہیں۔فری میسنز می براوری کے ریکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو شخص یا جن 'حیرم آبیف' ہے جو ہیک سلیمانی کے نو بڑے معماروں (ماسٹر میسنز ) کا سربراہ (گرینڈ ماسنر) تھا۔'' عالمی یہودی تنظیمیں'' میں اس کا تفصیلی تذکرہ آ دیکا ہے۔

وجال ظاہر ہوگا تب بھی اس کو عام لوگ نہیں پیچان پائیں گے جس طرح کے یہود یوں کے فریب کا شکارلوگ ان کے ایجنٹ بن کر بھی ان کے شیطانی فد ہب کو بہجو نہیں پاتے۔ د جال جب ظاہر ہوگا تو وہ د جال ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا اور نہ بی نے فد ہب کا دائی ہوگا۔ وہ جد یدیت کا علمبر داراورانسانیت کا دعویدار بن کر نمودار ہوگا اور یہوداپ اس جوٹے سے کو ہونے اس کے خیرخواہ کے روپ میں پیش کریں گے تیمی تو لوگ اس پراعتا دکریں گے کو کدان کو د جالی فد بہب کی اصطلاحات پراعتا دکریا سکھا دیا گیا تو لوگ اس پراعتا دکریں گے کے وکدان کو د جالی فد بہب کی اصطلاحات پراعتا دکریا سکھا دیا گیا ہوگا۔ لوگ مجبور ہو کر نہیں ، متاثر ہوکراس کی طرف بڑھیں گے۔ فری میسنری کے بلیٹ فارم سے ٹوگ لوگ بھی بھی جو ہورہا ہے۔ لوگ اس تنظیم کو اور اس کے ذیلی اداروں (روٹری کلب، النئز کو کہ بالنز ہوکر'' انسانیت کی خدمت کے کلب، شرائنز ، مغربی این بی اوز) میں '' فدہب سے بالاتر ہوکر'' انسانیت کی خدمت کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ اور پھرائیس وہ '' روحانی اطمینان'' ملے یا نہ ملے جس کا انہیں جیانیا دیا گیا تھا ، ایک نے شیطانی فرنہ ہی گا غوش شرور ل جاتی ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'آجو و جال کی خبرس لے وہ اس سے دوررہے۔اللہ کی قشم! آ دی اپنے آپ کومؤمن سمجھ کر اپیا لفظ انتہائی قابل غور ہے: راقم] اس کے پاس آ ئے گااور پھراس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔'' (سنین ابی داؤد، روایت عمران بین حسین رضی اللہ عنہ

(2) دجال کےساتھی:

'' وجال کے پیروکاروں کی اکثریت بیبودی اور عورتیں ہوں گی۔'' (منداحمہ) اب بیباں اشکال ہوسکتا ہے کہ بیبود یوں کی تعداد تو بہت کم ہے۔ ان کے بل بوتے پروہ عالمی نظام ، عالمی حکومت اور عالمی مذہب کے قیام کی کوشش کیے کرے گا؟اس کا جواب یہ ہے کہ بیبودی وعوکا دے کراپے ساتھ صبیو نیوں کو ملالیں گے۔صبیو نی ہراس شخص کو کہتے

میں جو یہودی ہویانہ کین یہودی مقاصد (مثلاً عالمی دجالی ریاست کے قیام ) کی پخیل میں یہود کا آلۂ کاربن جائے۔ یہود یول کے فریب کا شکاروہ عیسائی ، ہند واورمسلمان ہوں گے جو دجال کے فتنے سے خود کومحفوظ نہیں رکھ مکیں گے اور اس کے پھندنے میں پھنس جائیں گے۔امریکااور اور بی ممالک میبود کے شکتے میں سے ہوئے میں۔وہ میبود اوں سے زیادہ اسرائیل کے حامی ہیں اور اس کی حمایت کواینے لیے باعث برکت سجھتے ہیں۔ یہود کے دھوکہ وفریب اور مکرود جل کا کمال ویکھیے کہ عیسائی ندہب میں جو پیش گوئیاں جناب سے صادق حضرت عیسیٰ بن مریم علیهاالسلام کے حوالے ہے وارد بموئی میں ، میبودی ان کو د جال پر منطبق گرتے میں اور پھر عیسا ئیوں کو دھو کا بیددہے ہیں کہ ہم سیح موعود کا انتظار کررہے ہیں اور مسلمان سیح مخالف (Anti christ) ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی حضرت میج علیه السلام کا اور بهبود د جال ا گبر کے منتظر ہیں جس کو حضرت میج علیه السلام مسلمان مجاہدین اورخوش نصیب نومسلم عیسا ئیوں کی مدد ہے آل کریں گے۔ یبود تو عیسائیوں کے اوران کے مقدس پیغیبر کے ڈمٹمن ہیں۔انہوں نے حضرت ملیلی علیہ السلام کوستایا، تنگ کیااور بالآ خران کے قبل کامنصوبہ بنایا چبکہ مسلمان آج بھی حضرت عیسیٰ ملیہ السلام کا انتہا کی احرّ ام كرتے ہيں اور اس سے يہلے بھى كرتے تھے اور آيدہ بھى ان كے ساتھ ل كران كے وُشنول سے جہاد عظیم کریں گے۔ کیاد نیامیں میسائیوں جیسی سادہ قوم بھی ہوگی جوا یے پیغیمر کے قاتلوں سے تو دوی اور تعلق رکھے اور جوان کے (اور اپنے ،مشتر کہ ) پیفیبر سے ب یایال محبت رکھتی ہوگی ،اس سے نفرت اور دُشمنی رکھے؟

بھارت کی اسرائیل ہے دوئی کسی مے فقی نہیں۔ پچھ عرصہ قبل جب امریکی خلائی ششل' کولیمیا'' زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہی برباد ہوگئی تو راز کھلا کہ اس میں چار امریکی ، تین اسرائیلی جبکہ ایک بھارتی خاتون خلاباز سوار تھے۔ ابلیسی مشن پرگئی ہے'' مثلث'' فضا کی تنجیر کے بعد خلائی تنجیر کا ارادہ رکھتی تھی۔ پاکستان کے ایٹی بم ایجاد کر لینے کے بعد اے زیردست لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب خلائی جنگ میں بھارت کو اتنی برتری دلائی جائے کہ پاکستان خدانخواستہ اس کے سامنے کھٹے ٹیک دے۔ وہ تو خدا کا کرنا کہ بھارت کی کھی یہود کے گندگی کے ڈھیر پرنہ بیٹے تھی ۔ ڈھیر ہی دھک سے اُڑ گیا۔

رہ گئے دجائی مسلمان، تو بیدوہ بدنھیب ہوں گے جو'' فکری ارتداد'' کا شکار ہوں گے۔ (اس گروہ کے سرخیل وہ تمام اسکالرز، ڈاکٹرز، پروفیسرزاور نام نہا دوانش ورہوں گے جودین کا حلیہ بگاڑنے میں پیش پیش میش رہے۔) جو مال واولا دکے فتنے میں پیش چکے ہوں گے۔ جو ترام خوری و ترام گاری ہے تو بنہیں کریں گے۔ جنہیں عیش پڑی اور لذت کوشی راہ خدامیں اُٹھنے ہے روگ لے گی اور جو د جال کی شعبدہ بازیوں ہے بچانے والے اہل جن کی پکار کو' ایسماندہ ملآئیت' کہدکر ٹھکرادیں گے اور پھر د جال کے ساتھ د نیاو آخرت کی رسوائی

د جال اکبر کے ظہور ہے قبل فریب کی دومکنہ صورتیں

اگریہ حوال کیا جائے کہ بیلوگ افتح اور دین وایمان رکھتے ہوئے کیوگر دجال کی پیرد کاری پرراضی ہوجا کیں گئے جائے کہ بیلوگ دنیا کواس نظر ہے دکھیے کہ بیلوگ دنیا کواس نظر ہے دکھیے رہے ہوں گئے جس نظر ہے مغربی میڈیاان کو دکھا تا ہے۔ مغربی میڈیا د جال کوان کا سب سے بڑا خیرخواہ ثابت کرے گا۔ بدا عمالیوں کی شخوست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی بھیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ بیعصر حاضر کوان احادیث کی روشنی میں نہیں جائے پارہے ہوں گئے جن میں د جال ، د جالیت اور فتن و جال (مال دوولت، حسن، طاقت، شیکنالو جی ) کی حقیقت سے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ وتا کید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ آگاہ کیا گیا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں بید جال ہی

ہے مگر ہم اس کے باس موجود سجولیات سے استفادہ کردہے ہیں تہ ہم اس کے مذہب پر نہیں۔حدیث میں ہے کہان کا حشر بھی و جالیوں کے ساتھ ہوگا۔فتنہ د جال ا کبراورظہور دجال اكبرروئ ارض يربريا ہونے والے اس سب سے بڑے معركے كے نام ہيں جہاں فریب بن فریب اور دهوکا بی دهوکا ہے۔ فتنهٔ دجال اکبر درحقیقت فریب کا فتنه ہوگا۔ پی فريب دراصل فريب نظر ہوگا۔مثلا متنقبل ميں گلوبل ويلنج کاپريذيدن د جال اکبرسرا يا فتنه ہوگالیکن عام لوگوں کونجات د ہندہ فظر آئے گا۔ بیہ بات درست نبیس کہ جہ وجال ا کبرظاہر ہوگا تو مسلمان اے و کیعتے ہی پیچان لیس گے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو یہودونصاری اور کفار کی ارابوں کی تعداداس کی گرویدہ ہوکراس کے پیچیے چھیے چلنے اوراس کی ایک آواز برجان دینے کو تیار ہوجائے گی۔ان حالات میں مسلمانوں کی بھی کثیر آبادی جو برائے نام مسلمان ہوگی اور دراصل وہ ان لوگوں پر مشتل ہوگی جواس کے ظہور نے بل ہی '' فسطاط نفاق'' (نفاق کے نیمے ) میں واغل ہو چکی ہوگی ،اس کے پیچھے لبیک کہہ کر چل یڑے گی بلکساس مے جینڈے تلے اور جان دینے کوآبادہ ہوجائے گی۔الی صورت میں جواس کی اس ظاہری خوش نما صورت و بیرت کے باوجود بیہ جان لیس مے کہ اس متاثر کن صورت وسیرت کے پیچھے چھیا شخص میسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ'' د جال اکبز' ہے، وہی اصلاً ابلُ ایمان ہول گے۔ڈاکٹر اسرار عالم کہتے ہیں کہ عیل ممکن ہے کہ ابلیس وجال اکبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم مکر کا بھی سہارا لے۔اس مکر وفریب کی دومکنے صورتیں ہو گئی ہیں: يركي صورت:

روئے ارض پر'' د جال اکبڑ' کوظا ہر کرنے ہے قبل کی اچھے تھی کو جوروئے ارض پر مظلوموں کی دادری کے لیے اُٹھا ہو، پر و پیگٹٹہ سے کے ذریعے د جال اکبر قرار دیا جائے اور اے روئے ارض پرخوب بدنام (Demonise) کرنے کے بعداس کے قلع قبع کے لیے اصلی دجال اکبرکو' عیسیٰ ابن مریم اسی '' بنا کر ظاہر کیا جائے جوروئے ارض پر متاثر کن صورت وسیرت کے کرآئے اورخودکو' میں'' کی طرح پیش کرے۔ دوسری صورت:

اس کی دوسری صورت میہ ہو علی ہے کہ سی فخض کو بے انتہا ظلم کرنے پر اُبھارا جائے اور اس سے روئے ارض پر واقعی ظالم کی طرح برنا وُ کرایا جائے اور نوبت ایسی آ جائے کہ اوگ اس سے ظلم سے پناہ کے طلب گارہ وں اور آئیس کہیں پناہ نہ ملے اور ٹھیک اس وقت وہ اصلی'' د جال اکبر'' کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے'' میچ'' بنا کر ظلم کیا جائے اور لوگ اسے سچا ''میچ'' اور ٹھات و ہندہ بیجھے لگیں۔

فتنهٔ وجال ہے بچنے کے دوذ رائع:

" فتنهٔ وجال اکبر" کوئی معمولی فتنهیں۔نه بی ظہور وجال کوئی معمولی ظہور ہے۔ یہ
ایک الیم آزمائش ہوگی جس کی روئ ارض پرکوئی نظیر نہیں اس کے فتنے ایسے ہمہ گیرا در ہیت

ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح پے دریے وہنی ،فکری ،سیاس ، معاثی اور عسکری

حملوں سے بدم بناوی جائے گی جس کا انداز وکر نامشکل ہے۔ یہ ایک الیم گھڑی ہوگی جب

دوسروں کی قوبات ہی جدا ہے خووانسان اپنے آپ پراعتا دکر نا چھوڑ دیے گا۔معرک ہ دجال اکبر

دراصل معرک قبلے عظیم (War of Megadeath) ہے۔ اس تناظر میں " دجال اکبر" کے اس
شدید فتنے سے بینے اورا سے ناگام بنانے کے دوہی راستے باقی رہتے ہیں:

(1) ایسے مقامات اور مواقع ہے بچنا جہاں ہلاکت ''قتل عظیم'' کی شکل لے سکتی ہے۔ مثلاً: رہائش کے اعتبار ہے از حد مرتکز رہائشی علاقوں High Concentration) Residences) ہے دورر ہنا۔ان دنوں میں اہل ایمان کو ہڑے شہروں ہے اجتنا ب کرنا اور دیہاتوں پہاڑوں کی طرف نکنا مفید ہوگا۔ شہروں میں ویسے بھی فتنے کے زیادہ اور نیکیوں کا ماحول کم بن ہوتا ہے۔اورد جالیت نیکیوں ہے دور گناہوں کی دلدل میں جنم لیتی ہے۔
(2) جہاد کے لیے دل سے تیار ہوجانا اور پیہ طے کرلینا کے قبل اس کے کہ کوئی ہماری جان لے ہم اپنی جان فدا کر کے ابدی حیات پالیں۔دوسر لے فظوں میں ناگز برقتل عظیم کو ہے اب کی موت کے ہجائے '' پہندیدہ شہادت' کی صورت میں تبدیل کردینا۔ بیا ایمان دالوں کی فتح عظیم اور د جال وابلیسی قو توں کی واضح ناکای ہوگی۔

## بيداري كاوقت

(3) د جال کی طاقت:

د جال کی معاون قو توں اوراس کے پاس موجود شیطانی طاقتوں ہے آگا جی جمیں ورج ذیل اعادیث سے ملتی ہے:

حديث شريف مين آتا ۽

ہلے ۔۔۔'' و جال کے ساتھ اصفہان کے ستر بزار یہودی ہوں گے جوا برانی جا دریں اوڑ ھے ہوئے ہوں گے۔''( صبح لمسلم: 7034، روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ) اوڑ ہے ۔۔۔۔رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے د جال کے متعلق کہا:''اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے۔ (جو) آگ ( نظر آئے گی وہ) مختلہ اپانی ہوگا اور (جو) پانی ( نظر آئے گاوہ) آگ (ہوگی)۔''( سبح البخاری: روایت حذیفہ رضی اللہ عنہ )۔''

یں سے اس (دجال) کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا (مطلب میہ کے اس کے پاس پانی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کہ اس کے پاس پانی اورغذا وافر مقدار میں ہوں گے )۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے کیکن اللہ اے اس کی اجازت دے گا ( تا کہ کو گوں کو آز مایا جا سكے كه وہ الله پریفتین رکھتے ہیں یا وجال پر )۔'' (صحیح ابخاری: جلد 9 ،سفحہ 244 ،روایت المغیر ورضی اللہ عنہ بن شعبہ )

اور آگ لے کرآئے گا۔ جواس کی معتقد ایک دریا اور آگ لے کرآئے گا۔ جواس کی آگ میں پڑے گا اس کو بھینا اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کردیا جائے گا۔ لیکن جواس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقر اررہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ ''

کو دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقر اررہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ ''

(منین ابوداؤد: 4232)

الله عليه و اس بم نے پوچھا:''اےاللہ کے تبی سلی اللہ علیہ وسلم!وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا۔'' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:''جس طرح ہوا بادلوں کواُڑا لے جاتی ہے۔'' ''سجے اسلم:7015،روایت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ )

ہے۔''وہ (دجال) ایک گدھے پرسوار ہوگا۔اس (گدھے) کے گانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔''(منداحمہ: جلد 3، مشخہ 367-368)

الله آندانی اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جولوگوں کے ساتھ یا تیں کریں گئے۔''( منداحمہ: جلد 368-367) اقتیاس: 20-51)

''الد جال آئے گالیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہو ناممنوع ہوگا۔ وہ مدینہ کے مضافات میں کسی خجر (شورز د ہ) ملاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آ دمی یا بہترین اوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کے گا: میں تقید بی کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہوجس کا حلیہ جمیں اللہ کے بی سلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ الد جال اوگوں سے کہ گا: اگر میں اسے قبل کردوں اور بھر زندہ کردوں تو کیا تہہیں میرے دعویٰ میں کوئی شہدرہ گا۔ وہ کی اس اسے قبل کردوں آؤ کی شہدرہ گا۔ وہ آدی کہیں گے: نہیں! پھر الد جال اسے قبل کردے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کردے گا۔ وہ آدی کہے گا: اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ الد جال کہے گا: میں اسے قبل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسانہیں ہوسکتا۔'' (سمجے ابنخاری 106 ۔ مردایت ابوسے یہ الخدری رضی اللہ عند)

ان احادیث کی روشنی میں دجال کی قو توں کو ایک ایک کرے و کھتے ہیں:

- (1) ....اس كا قبضة تمام زندگى بخش وسائل مثلاً يانى ، آگ اورغذا پر ہوگا۔
- (2) ۔۔ اس کے پاس بے تحاشاد وات اور زمین کے فزانے ہوں گے۔
- (3).....اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی۔مثلاً بارش دفصلیں ، قبط اور خشک سالی وغیرہ۔
- (4) .... وہ زمین پراس طرح چلے گا جیسے ہوا با دلوں کو اُڑا لے جاتی ہے۔ اس کے

گدھے(سواری) کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ وگا۔

- (5) ....و وا يك نقتى جنت اوردوزخ اين ساتھ لائے گا۔
- (6)....اس کی اعانت ویددشیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گےاورلوگوں ہے گفتگو کریں گے۔
  - (7)....وه زندگی اورموت په ( ظاهر ي طور پر ) قدرت ر کھے گا۔
- (8) زندگی اورموت پراس کا اختیار محدود وگا کیونکه و دان مومن کودو بار هنیس

-65-16

دولت اورخزانے:

اب آیے! اس موضوع کی سب سے اہم بحث شروع کرتے ہیں یعنی حدیث شریف ہیں بیان کردہ دوجال کی قوتوں کو عصر حاضر کے تناظر میں تطبیق کی اپنی کی کوشش۔ آئ جب پہلے حدیث شریف میں بیان کردہ اکثر تھائق پرایمان بالغیب کے علاوہ چارہ نہ تھا۔ گر جوں جوں جوں ہم دجال کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں بیتھائق عالم غیب سے اُمر کر عالم شہود کا حصہ بنتی جارہی ہیں۔ دجال مادی قوتوں پر دسترس رکھتا ہوگا اور سائنس مادہ میں پوشیرہ قوتوں کو جانے اور کام میں لانے کا دوسرانام ہے لہذا یہودی سرمایہ داروں کے پیمے اور یہودی سائنس دانوں کی محنت سے سائنسی ایجادات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں، دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے عصر حاضر کے تناظر میں دیجھتے ہیں:

یہ تو ہبت ہے اوگ جانے ہیں کہ و نیا کی معیشت کو دوادارے'' ورلڈ بینک'' اور
''آئی ایم الیف'' (انٹر پیشل مانیٹری فنڈ) چلار ہے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو
عالمی معیشت کی نبض کہا جاتا ہے اور و نیا کی معیشت کا انحصاران دونوں اداروں پر مانا جاتا
ہے۔ یہ بھی سب جانے ہیں کہ بیادارے کس طرح مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر
تصرف ادر مقاصد پر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں ۔۔۔۔ میکن یہ بہت کم لوگ جانے ہیں کہ
دنیا کے چلانے والے ان اداروں کوکون چلاتا ہے؟ ان کو'' انٹر پیشل بینکرز'' کا گروپ چلاتا
کی راہ جموار کرنے کے لیے دنیا کی معیشت کوقا ہو میں رکھنے کے لیے سرگرم ہیں۔ پھے عربے
گی راہ جموار کرنے کے لیے دنیا کی معیشت کوقا ہو میں رکھنے کے لیے سرگرم ہیں۔ پھے عربے
گی راہ جموار کرنے کے لیے دنیا کی معیشت کوقا ہو میں رکھنے کے لیے سرگرم ہیں۔ پھے عربے
بہا ایک کتا ہے چپی تھی ۔'' کار پوریشنز کی حکومت'' یہ ایک امر کی جوڑے نے لکھی ہے جو
بہا ایک کتا ہے جپی تھی۔'' کار پوریشنز کی حکومت'' یہ ایک امر کی جوڑے نے ککھی ہے جو

آخرکاراس بات پرمجبور ہوئے کہ نوکری چیوڑ چیاڑ کر امریکا واپس جائیں اور اپنے ہم
وطنوں کو''نادیدہ قوتوں'' کی کارستانیوں ہے آگاہ کریں۔انہوں نے کرنی نوٹ کے متعلق
لکھا کہ آہشہ آہتہ یہ بھی ختم ہوجائے گا۔اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لی ہے۔ پھر
کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہوجائے گالوگ کمپیوٹر کے ذریعے اعداد شار برابر سرابر کریں گاور
لیس! ہاتھ میں پچھ بھی نہ ہوگا۔ بندہ ایک عرصے تک اس جادوئی طلسم کے بارے میں سوچتا
رہا کہ اگر نمبروں کا کھیل ہی اشیاء و خدمات کے حصول کا ذریعہ بن جائے گاتو پھر بید دنیا
آسان ہوگی یا مشکل ؟ نیز اس سے یہود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جوکرنی کے پیچھے سونے
آسان ہوگی یا مشکل؟ نیز اس سے یہود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جوکرنی کے پیچھے سونے
کے خاتھے سے لے کراسٹا کہ ایمپینج میں سوداور جوئے گی ترون گئے ہرچڑ میں ملوث ہیں۔
کے خاتھے سے لیکراسٹا کہ ایمپینج میں سوداور جوئے گی ترون گئے ہرچڑ میں ملوث ہیں۔
کے خالے کرام جب فیرشر می معاملات کے خطرنا ک نتائے یا مسلم ڈٹمن طاقتوں کی پالیسی
کے ملائے کرام جب فیرشر می معاملات کے خطرنا ک نتائے یا مسلم ڈٹمن طاقتوں کی پالیسی
کے ملائے کرام جب فیرشر می معاملات کے خطرنا ک نتائے یا مسلم ڈٹمن طاقتوں کی پالیسی
کے ملائے کرام جب فیرشر می معاملات کے خطرنا ک نتائے یا مسلم ڈٹمن طاقتوں کی پالیسی

''سینظرل بینک، بینک آف انظریشتل سیلامت اور ورلڈ بینک' کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ پرائیویٹ بینک غیر قانونی ہوں گے۔ بینک آف انظریشل سیلامت (BIS) منظر میں غالب بیں۔ پرائیویٹ بینک،''بڑے وس بینگوں'' کی تیاری میں تحلیل ہور ہے ہیں۔ بیر بڑے بینک دئیا گھر میں بینگاری پر BIS اور آئی ایم ایف کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔ اجرتوں کے تناز عات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نہ تی انجراف کی اجازت دی جائے گی۔ جو بھی قانون توڑے گا ہے سزائے موت دے دی جائے گی۔

طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نفذی یا سکے نہیں دیے جا کیں گے۔ تمام لین وین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا (اور آخر کاراے مائیکرو چپ پائٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا)'' قانون توڑئے والوں'' کے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جائیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ ان کا کارؤ بلیک اسٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پرانے سکوں سے تجارت کوغیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو مخصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہیں ان کی جگہ سزائے قید بھگنتے کے لیے ان کے کسی گھروالے کو پکڑ لیا جائے گا۔''

ان دونوں پیرگرافوں کے آخر میں 'قتل کی سزا'' کا تذکرہ پوری تا کیداورا ہتمام ہے۔ ہے۔ تو میرے بھائیوا جب یہود کے چنگل میں پھینس کر بھی آخر کا قتل ہونا یا غلام بن کررہنا ہے تو مرنے سے پہلے مرنے کا اختیار خود کیوں نہ استعمال کرلیں ؟؟؟ اس اختیار کے استعمال کی ایک ہی صورت ہے بعنی پورے عزم اور حوصلہ کے ساتھ شریعت پر استقامت ، غیر شری اور حرام چیزوں ہے' کی اجتناب' اور زبان وقلم ، جان و مال کا انفاق فی سیل اللہ۔ یانی اور غذا ؛

آ پ آ ن کل و کیورہ ہوں گے کہ قسمافتم مصنوی غذا نیں قدرتی غذاؤں کی جگہ کے دری بین بہتک چاکھیں۔ آ کس کریم ، کھین ، اچار چننی اور جام و مربّه کی خرتی ، کولڈ و رنگ اور مام و مربّه کی خرتی ، کولڈ و رنگ اور مسنوی مشروبات نے تو ایسا میدان مارا ہے کہ گاؤں و بیہاتوں میں لوگ دودھ ، کسنجنین ، مختذ الی اور تم ملنگا تک بھول گئے ہیں۔ قدرتی دودھ دیبات میں بھی کسی قسمت والے کو ملتا ہے۔ البتہ مصنوی دودھ بیسیوں اقسام اور ذائقے کا ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہے۔ اب تو شہداور دودھ کے بعد ہر قسم کے کھانے بھی ٹن پیک میں آ ناشروع موگے ہیں۔ دبنی جیسے شہروں میں تو قدرتی ذیجہ پر آیک طرح کی پابندی لگ گئی ہے۔ تمام تر بھوگ میں مصنوقی اور دورہ کے بیا بیندی لگ گئی ہے۔ تمام تر بھوگ میں مصنوقی اور تماور کیمیاوی مادوں سے لیر ہیز ہیں ۔ ذراتھور کیجے الیسے شہر کے سہولت پیند بیند میں مصنوقی اور تمام تر انتہار کی خوات پیند بیند بیند مصنوقی اور تمام تر انتہار میں وی غذا کا بند و بست نہیں رکھتے اور تمام تر انتہار میہودی مائی باشندوں کا کیا ہے تا ہوا کہ اور تمام تر انتہار میہودی مائی

نیشنل کمپنیوں پر کررہے ہیں۔ جانورمصنوی نسل کثی کے ذریعے پیدا کیے جارہے ہیں۔ فصلیں مصنوعی بیجوں اور کھا دول ہے أ گائی جارتی ہیں۔ جہاں امریکی ج کگ جائے وہاں کوئی دوسرا بیج چل ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ہر مرتبہ کمپنی سے بیج خرید نا بڑے گا ورندآ پ کی ز مین میں دھول اُڑے گی۔ یانی کا تو کہنا ہی کیا، دریاؤں اور چشموں کا معد نیات اور جڑی یوٹیوں کی تاثیروالا صاف قدرتی یانی تو پیتا ہی وہ ہے جس کے پاس منرل واثر خریدنے کی سکتے نہیں ۔شہروں میں تو فیشن ہو گیا ہے کہ لوگ کہیں ملنے بھی جا نمیں تو منرل واثر کی ہوتل ہاتھ این اُٹھاتے پھرتے ہیں۔ان کے خیال میں یہ اسٹیٹس' کی علامت ہے جبکہ یہ دجالی قوتوں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں ہے ایک مظہر ہے۔ اس کا اندازہ دنیا کواس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اُتر نے والی ہر چیز مصنوفی ہوجائے گی اور ملٹی میشل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی جو بھاری رشوت ، دیا وَاور شیطانی ہٹھکنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تیاہ کرنے کے لیے قدرتی دلی خوراک کی فروخت پریابندی لگوادیں گی اور چھر د جال اس کو یانی کا ایک قطرہ یا کی پکائی روٹی کا آیک مکٹر اسمی تبیس دے گا جواس کے شیطانی مطالبات نہیں مائے گا۔ پانی اورغذا کومصنوئی بنانے کی وجالی مہم اس کیے جاری ہے كه معنوى چيز صانع كے باتھ ميں ہوتى ہوہ جس كوچاہے يتجے نديجے، دے ندو ، جبك قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پھول اور کا نٹول کا بکسال خیال آھتی ہے۔ شرتوشر میں اب تو دیباتوں میں بھی بیال ہے کہ واٹر سلائی کی اسکیمیں اور ٹینک، یائب، ین چکیال وغیرہ این جی اوز لگا کروے رہی ہیں جوآ گے چل کراس برا جارہ داری قائم کریں گی۔ اور اس طرح شہروں میں تو یائی اورخوراک کے ذخیرے تو مول کے ہی "عالمی التظامية على باته مين ويبات مين بهى قدرتى ياني كى عام آ دى كربس مين شبوگا-مستقتبل میں یانی کے مسئلہ پرونیا تجرمیں ہونے والی جنگوں کے متعلق تو آپ پڑھتے اور

سنتے ہی رہتے ہیں، بیدراصل آ کے چل کر دجالی قو توں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے مصنوی بحران کی مشق ہے۔

مزے کی بات یہ کہ قدرتی یانی کومفز محت جبکہ منرل واٹر کوصحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔حالانکہصورت حال ہیہ ہے کہ منرل واٹر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ جاری نسل کو''زنخا'' بنایا جارہا ہے۔ [ اس لفظ کا مطلب کسی پنجابی بھائی ہے یو تھ لیں ] ہمارے ایک محترم دوست نے جب دیکھا کہ لوگ غیرمعیاری یانی چے رہے ہیں تو انہوں نے منرل دائر بنانے کی کمپنی قائم کی۔ان کاارادہ نقامعیاری کام کریں گے، جاہے کم نفع ملے۔ جب وہ بلانٹ لگا چکے اور تمام تجربات مکمل کرنے کے بعد حکومتی نمایند واس کی منظوری دینے آیا توان کے کام اورلگن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکالیکن ..... اس کا سوال تھا كه آپ اي مين'' وه'' فظرے ملاتے ميں يانہيں؟ ان کوتجب ہوا كه كون سے قطرے يا تي میں ملائے جا سکتے ہیں؟ کہانی کچھ یوں سامنےآئی کہانسان کے تولیدی مادے میں ووطرح کے جراثیم ہوتے ہیں۔ایک کو''ایکس کر وموسومز''اور دوسرے کو''وائی کر وموسومز'' کا نام دیا مراے۔ ببلا زیادہ ہوتو اللہ کے علم ہے بذکر اور دوسرا زیادہ ہوتو نومولودمؤ ثث پیدا ہوتا ہے۔ دوسری فتم کے قطرے ملائے بغیریانی کی فروخت کالائسنس نہیں دیا جاتا۔اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ڈاکٹر زاور ماہرین اس بات کی تصدیق کریں گے یا ناوا قفیت اور دباؤ ان کے آڑے آئے گالیکن بندہ اس کا کیا کرے کہ میں نے ان دوست کا پلانٹ خواد دیکھا اوران کی ہے بھی کی داستان ان کے دفتر میں بیٹھ کرخودی۔اس کو کیسے جیٹلا دوں؟ کیا محض مجھے یہ کہانی سنانے کے لیے انہوں نے اپنا لگا لگایا پلاٹ ٹھپ کردیا ہوگا؟

اس طرح کی کہانیاں ونیا کے تی حصول میں جنم لے رہی ہیں۔ونیا بھر کے انسان پینے کے پانی کے بچران کے ناخوشگوار پہلوؤں ہے مجھونة کررہے ہیں۔ورلڈ مینک کی پشت پناہی میں بین الاقوای سطح پرغذا اور پانی فراہم کرنے والی مٹھی بحر کمپنیوں نے انسانی ہمدردی

کے نام پر پانی کواشیائے صرف میں شامل کر کے منافع خوری شروع کردی ہے۔ یہ کمپنیاں

کھلے عام ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ میں اپنا غلبہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال ماری علی علی متعقدہ ورلڈ وائر فورم کواسپانسر کیا تھا۔ جس میں قدرتی پانی کے دار انگلومت ہیک میں متعقدہ ورلڈ وائر فورم کواسپانسر کیا تھا۔ جس میں قدرتی پانی کے بارے میں مختلف بیاریاں پھیلنے کامنفی پروپیگنڈ ااور مصنوی پانی کو خرید نے کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے نت سے طریقے سوچے گئے اور اربوں ڈالر کی مالیت پر مشتل منصوبے منظور کے گئے جے مختلف بیودی کمپنیاں مل کراسپانسر کریں گی۔ قدرتی وسائل:

یعنی بارش فصلیں، موسم اور اس کے اثر آت قط ، خشک سالی وغیرہ۔ آپ نے محسون کیا ہوگا کہ کرة ارش كے موسم ميں واضح تبديلياں آريى بي اور موسم علين تباق ب دو جار ہورا ہے میں۔ دنیا بھر میں اس حوالے ے مضامین اور سائنسی فیچرز شائع ہور ہے ہیں۔مجموعی درجہ حرارت میں اضافے ے طوفان ،سیلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متغیر ہوگئی ہے۔اگر چہاس کو فطری عمل قرار دیا جار ہا ہے لیکن در حقیقت سیسٹیر کا نئات کے لیے کی جانے والی ان شیطانی سائنسی تجربات کا متیجہ اور موسموں کو قابو میں رکھنے کی كوششوں كاشاخساند ب جومغرب ميں جكد جكد موجود يبودي سائنس دان حضرت واؤ دكى نسل ہے عالمی بادشاہ کے عالمی غلبے کی خاطر کررہے ہیں۔کرہَ ارض کااپناد فاعی نظام ہے جو ا ہے سورج کی مہلک شعاعوں اور مختلف ستاروں اور سیاروں ہے آئے والی تا بکارلبروں کو انسانول تک نبیس پینچنے دیتا۔ان خطرناگ شعاعول کو''الٹرا دائیلٹ ریز'' کہتے ہیں۔ بید نظام قدرتی ہے اور اے ہمارے خالق و مالک اللہ رب العالمین نے وضع کیا ہے۔ اس کے مقالبے میں 88-1886ء میں ایک امریکی ویبودی سائنسدان تحولامیسلانے اے ی

Alternative Current پاور (بیخل) کا نظام اوراس کی ترسیل کا نظام ایجاد کیا۔ فی سیند ما 160 ارتعاشات (برٹز) کی اے ی بیخل کے پاور گر ڈز زمین پر پھیل جا ٹیس تو کر وَارش اپنی معمول کی فر کوئنس 8-7 برٹز کی بجائے ایک مختلف رفتارے اچھلے گے گا اوراس سے خارج ہونے والی ریڈیا کی لہریں آ یونی کرہ کی فضا اور موسم کولازی طور پر تبدیل کردیں گی۔ آ یونی کرے کو گرم کرنے کے لیے ناروے میں قطب شال کے نزدیک تجربات کیے جارہے ہیں۔ اس سے موسموں میں حسب منشا تبدیلی آ جائے گی۔ اس منصوب کا اظہار مختلف بیرایوں میں محسب منشا تبدیلی آ جائے گی۔ اس منصوب کا اظہار مختلف بیرایوں میں محسب منشا تبدیلی آ جائے گی۔ اس منصوب کا اظہار مختلف بیرایوں میں حسب منشا تبدیلی آ جائے گی۔ اس منصوب کا اظہار مختلف بیرایوں میں محتلف میں حسب منشا تبدیلی آ جائے گی۔ اس منصوب کا اظہار مختلف بیرایوں میں محتلف میں حرب کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً 1958ء میں وہائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات نے بتایا کہ محکمہ وفاع ایسے ذرائع کا جائزہ لے رہا ہے جو زمین اور بالائی فضا میں برتی ذرائع کو موسم پراثر انداز کرنے کے لیے استعمال کے باکس۔

92-1987 - كروران السائن آركو پاور تيكنالوجيز انكار پويني (APTI) كيستان آركو پاور تيكنالوجيز انكار پويني (APTI) كيستان آله چيك كرايا جوز مين كآيوني كره يا مقاطيمي كره كرسائنس دانوں نے ایک ایسا آله چيك كرايا جوز مين كآيون والے اس مسكرى بتھياركو كي حصد كوتبديل كرسكتا ہے۔ اگست 1987 ء كورجشر ہونے والے اس مسكرى بتھياركو يہودى سائنس دان برنارڈ ہے ایسٹ لنڈ نے ایجاد كیا تھا۔ بالاً خر 2001 ء كواس سلم كے كمل طور پر درج كل لانے كا مجوز وسال قرارويا گيا۔

اس پروجیک کے اہداف سے ہیں:

- (1) انسانی ذہن کا عمل درہم برہم کرنا۔
- (2) كرة ارض كے تمام ذرائع مواصلات كومنجد كرنا\_
  - (3) بڑے علاقے میں موسم تبدیل کرنا۔
- (4) وائللہ لائف کی نقل مکانی کے اتداز میں مداخلت کرنا (وائللہ لائف کے

ہر پروگرام میں انیمل مائیکرو چینگ واضح ویکھی جاتی ہے۔ ید جنگلی حیات کی تسخیر کے منصوبے کاایک حصہ ہے۔)

(5) انسانی صحت کومنفی انداز میں تبدیل کرنا۔مختلف قتم کی دوائی**یا**ں،قطرے، ویکسین وفیرہ کا جبری استعال اس کی ایک شکل ہے۔

(6) زینی فضاکی بالائی مطح پرغیر فطری اثرات مرتب کرنا۔

1958 ء میں وہائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات، کیٹن باور ڈٹی اور وسل نے کہا تھا کہ محکمہ وفاع جائزہ لے رہا ہے وہ طریقے تلاش کیے جائیں جن کے ذریعے زمین اور آ مان میں آنے والی تبدیلیوں کو استعال کر کے موسموں پر انز انداز ہوا جا سکے۔مثلاً کسی مخصوص حصے میں فضا کوایک الیکٹرا تک بیم کے وریعے آئیونائزیاؤی آئیونائز سیاجا سکے۔ امریکی سائنس دانوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جوموسوں میں تبسیلی سے براو راست تعلق رکھتا ہے۔ بیادارہ ندصرف موسموں میں آخیر کا ذمہ دارہے بلکہ سمرۂ ارض میں زلزلوں اور طوفا توں کے اضافے کا مجی ذمہ دار ہے۔ اس پر وجیک کا نام Haarp یعنی "بائى فريكوننى آبكيلوارورل ريسرج لروهيك "ب-اس كالخت 1960 ، كاعترك ے یہ تج بات ہورہے ہیں کہ راکٹوں اور مصنوبی سیاروں کے ڈریعے باد فسول پر کیمیائی ماوے (بیریم یاؤڈر وفیرہ) چیز کے جائیں جس ہے مصنوعی بارش کی جاسے۔ یہ ساری کوششیں قدرتی وسائل کو قبضے میں لینے کی ہیں تا کہ دجال جے جاہے بارٹ ہے آوازے جے جا ہے قط سالی میں مبتلا کردے۔جس سے دہ خوش ہواس کی زمین میں ہریالی لہرائے اورجس سے بھر جائے وہاں خاک اڑے۔ البذا مسلمانوں کو قدرتی غذاؤ ال اور قدرتی خوراک کواستعال کرنااور فروغ دینا جاہے۔ یہ جم سب کے لیے بیدار بوتے کاوقت ہے کہ ہم قدرتی خوراک (مسنون اور فطری خوراک )استعال کریں اور مسنوق اشیاء ہے خود

کوبچائیں جوآ گے چل کر د جالی غذائیں بنتے والی ہیں۔ د وااور علارج:

پانی اورخوارک پر کھل قابو پائے کا مرحارتو ابھی کچھ دور ہے لیکن دواتو مکمل طور پر کمٹی نیشنل کمپنیوں کے قابو میں آپکی ہے۔ انہوں نے مختلف مما لک میں ایسے توانین منظور کروالیے ہیں کہ دیسی طریقہ علاج آگر چہ آسان اور ستا ہولیکن ممنوع ہے۔ ان عالمی کمپنیوں کے گارندے مقامی طریقہ علاج (نیز مقامی دوا ساز کمپنیوں) کے خلاف ایسا پرد پیکنڈ وکرتے ہیں کہ دنیا آستہ آستہان سے متنفر ہوکران کمپنیوں کے چنگل میں پھنس گئی ہو پیکنڈ وکرتے ہیں کہ دنیا آستہ آستہان کے تنفر ہوکران کمپنیوں کے چنگل میں پھنس گئی ہو پیکس گئی میں اور ونیا ہو یہ وی اور ونیا کمل طور پر یہودی ملئی نیشنل دواساز کمپنیوں کے نرشنے میں آجائے گی۔ یہ جب جا ہیں کسی مکمل طور پر یہودی ملئی نیشنل دواساز کمپنیوں کے نرشنے میں آجائے گی۔ یہ جب جا ہیں کسی ملک کے مریضوں کو سکتا تر پانچھوڑ کران کے مرثے گا تما شاد کی جیس گے۔ یہ دراصل اس مالی حکومت کا نقشہ ہے جس کے مطابق:

" تمام ضروری اور غیرضروری ادویاتی مصنوعات، دُاکٹروں، ڈینٹسٹوں اور ہیلتھ کیئرورکروں کوسینئرل کمپیوٹرڈیٹا ہینک میں رجسٹر کیا جائے گا اور کوئی دوائی یاعلاج اس وقت تک تجویز نہیں کیا جا سے گاجب تک ہرشہر، قصیہ یا گاؤں کا دَمه دارریجنل کنٹرولراس کی تحریری اجازت نہیں دےگا۔'' د جال کی سواری:

وہ الی رفتار کے ساتھ کرے گا جو بادلوں کو اُڑا لے جانے والی ہوا کی ہوتی ہے۔ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا ہے کئی گنا تیز رفتاری کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ سواری ہوائی جہاز جیٹ یا کنکورڈ یا سپر سا تک فتم کی سواری ہوگی۔ ایک خلائی شطل پینتالیس منٹ میں پوری زمین کے گرد چکر لگالیتی ہے۔ پُراسرار اُڑن طشتر یوں کا ذکر بھی نے میں آتار ہتا ہے۔ بیسب وجال کی سواری کی مکنشکلیں میں جوہمیں بتارہی میں کہ د جَالَ كاونت اب دورنبیں۔اس كے گدھے كے كانوں كے درميان 40 ہاتھ كا فاصلہ ہوگا۔ سمی طیارے کے بروں کے درمیان تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی ماہرین نے ہیرون ( Heron) نامی ایک طیارہ ایجاد کیا ہے جو اسرائیل کے Palmahim نامی ائیر پورٹ پر کھڑا ہے۔ پیطیارہ سازی کی جدیدترین ٹیکنالو جی کے مخت تیار کیے گئے۔اس طیارے کی پہلی پرواز 14 رجولائی 2006 وکو کی گئی جبکہ اے منظرعام پر ا یک سال بعد جون 2007 ء کولایا گیا۔ اس کی بلندترین پرواز 9 ہزار میٹر (30 ہزارفٹ) ہے جبکہ یہ 30 مھنے تک سلسل 225 کلومیٹر فی محند کی رفتارے دوڑ سکتا ہے۔اس کے دونوں بروں کے درمیان 16.6 میٹر کا فاصلہ ہے جو 85 فٹ بنتے ہیں۔ قار کین! حدیث شریف میں بیان کردہ مقدار'' حالیس ہاتھ''اوراس طیارے کے برول کے درمیانی فاصلہ ''85 فٹ'' کے درمیان مناسبت کولموظ نظر رکھیں ۔اہم ترین بات سے ہے کہ اس کی دم پر دو أبھار بالكل گدھے كے كانوں كى طرح أكبرے ہوئے ہيں۔ انبيں جس زاويے ہے بھى ویکھا جائے گدھے کے دو گانوں کی تشبیاصاف دکھائی ویتی ہے ممکن ہے اسرائیل کی پیہ عینالوجی مزیدتر تی کرے۔ای طیارے کی رفتاراورصلاحیت پرواز میں مزیداضا فدہواور اس کا آیندہ ماؤل حدیث شریف میں بیان کروہ نشانیوں کے عین مطابق ہوجائے۔ واللہ اعلم بالصواب\_

جنت اوردوزخ:

یورپ بیا امریکا سے ہاہررہنے والوں سے مغرب کے ہارے میں پوچھیے وہ اس جنت قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنے ملکوں کوجہنم کہتے ہیں۔ دجال کے پاس کچھاس طرح کی صورت ہوگی جن میں تمام سمولتیں اور آسانیاں ہوں گی اور وہ اسے جنت کے گا۔ ایسے علاقے جہال دنیاوی عیش وآ رام نہیں ہوں کے انہیں جہنم کہاجائے گا۔ شيطانول كي اعانت:

ہمارے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب ہے بہتر وافضل تھے کسی انسان کی تمام ترخوبیاں ان میں اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے جمع تھیں اور ان خوبیوں گی علامت ''مېر نبوت'' کي صورت ميں ان کے کندھوں کے درميان يائي جاتي تھي۔ بُرے انسانوں کی تمام خرابیاں د جال میں جمع ہوں گی اوراس کے چرے سے عیاں ہوں گی۔اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان''کافر''کلھا ہوگا۔اس کی ایک آ ٹکھاس کی ناقص شخصیت کی علامت ہوگی۔فرشتوں نے حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کی مدو کی ،اس کے برعکس و جال کی مدد شیاطین کریں گے۔ بیمسلمانوں کے لیے ایک عظیم آ زمائش ہوگی کہ کیا وہ الدجال پہ اليان كے آتے بيں يالله په ايمان ميں استفامت دكھاتے بيں۔

انسانی آبادی پهاختیار:

جب سے انسان نے جھوٹ بولنے کا گناہ شروع کیا ہے، انسانی تاریخ میں خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد بیان کرنے ہے بواجھوٹ شاید نبیں بولا گیا۔مغرب نے کرہ ارش کے دسائل چوں لیے ،ان پرسانپ بن کر بیٹھ گیااور پھرا پنا جرم چھیانے کے لیے دنیا ہے کہتا ے وسائل کم میں ،آبادی نہ بڑھاؤ ، نیچ کم پیدا کرو .... حالانگ آج بھی زمین کے خزائے اس قدر ہیں کہ کئ گنازیادہ انسانی آبادی کے لیے گافی ہیں۔ یا کتان کو لے لیجے مصرف سندھ کےمعدنی ذخائر اور صرف پنجاب کی زر خیزترین اور مثالی نبری نظام پورے پاکستان کے لیے کافی ہیں اور صرف یا کستان وسعودی عرب کے دسائل پورے عالم اسلام کی کفالت كريجة بيں ليكن غضب ہے كدان وسائل كواستعال كر مے مفاؤك الحال ونيا كے كام آنے کے بجائے بور فی کمپنیاں ان پر قبضہ جماری ہیں اور مسلمانوں کی نئی نسل کو پیدائش ہے میلے

گلا گھونٹ کر مارنے کا ظلم عظیم کررہی ہیں۔ جب ڈتمارک، بالینڈ وغیرہ میں ڈبری مصنوعات زياده ہوتی ہيں توانہيں غريب ملكوں كوستا يہينے يا قحط ز ده ملكوں كوبطور امداد دينے کے بچائے سمندر میں ڈبوویا جاتا ہے۔اس شکد لی کوکیا نام دیا جائے؟ دنیا میں فی ایکڑ پیداوار پہلے سے جارگنا زیادہ ہورہی ہے، سال ہی میں تنین فسلیں بھی حاصل کی جارہی ہیں، لیکن محض غیر یہودی آبادی کم کرنے کے لیے وسائل کی کمی کا ڈھنڈورا پیماجار ہاہے۔ اب د جالی قو توں کے زندگی موت پر اعتبار کی طرف واپس آتے ہیں۔ زندگی کا مطلب کسی جسم میں روح کی موجودی ہے۔ جب یہ روح نکال کی جاتی ہے جسم کام کرنا حچبوژ دیتا ہے۔ہم اس حالت کو'اموت'' کہتے ہیں۔روح پیغالب آنامکن نہیں کیونکہ روح کا علم صرف الله تعالی کے پاس ہے۔قرآن کریم میں ارشاد ہے:'' اور بیتم ہے روح کے بارے میں یو چیتے ہیں، کہدو کرروح تو میرے رب کا تھم ہے اور شہیں اس کے بارے میں بہت معمولی علم دیا گیاہے۔" (القرآن) د جال کچھ مواقع پر ( کچھ عرصہ کے لیے )اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو ہلاک اور پیمرزندہ کر سکے اور پیاس معمولی علم کی بدولت ہوگا۔ وہ اے کس طرح كرے گا؟ غالبًا كلونك كے ذريعے سأئنس دانوں نے انساني جينياتي كوۋيرُ ه ليا ہے۔ في الحال اس سائنسی پیش رفت کوجینیاتی امراض کےعلاج کےطور پر پیش کیا جار ہا ہے کیکن جب اے با قاعدہ پلیٹ فارم مل گیااورلوگوں نے اے قبول کرلیا تو کھر' ہوئن جینوم'' کا قانون بالجبر نافذ كرويا جائے گا۔اس كا مطلب ايك مكمل جينياتی برتھ كنٹرول ہے۔اس كے تحت شادی کرناغیر قانونی قراروے دیاجائے گا۔اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جس طرح آج کل ہے۔ بچوں کوان کے مال باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کردیا جائے گا۔ ریاتی املاک کی طرح واروژ میں ان کی پرورش ہوگی۔اس طرح کا ایک تج بہ شرقی جرمنی میں کیا گیا تھا۔ بچوں گوان والدین ہے الگ کرویا جاتا تھا چنہیں ریاست وفا دار نہیں مجھتی تھی۔خواتین

کوآزادی نسوال کی تحریجوں کے ذریعے ذکیل کردیا جائے گا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی۔خواتین کا جیس سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ گزرنا بخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔خود اسقاط صل سے گزرنا سکھایا جائے گا اور دو بچوں کے بعد خواتین اس کو اپنا معمول بنالیس گی۔ برخورت کے بارے میں میں معلومات عالمی حکومت کے علاقائی کمپیوٹر میں درج ہوں گی۔اگر گوئی عورت دو بچوں کو جنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے تو اسے زیردی اسقاط حمل کے کلینک میں لے جایا جائے گا اور اسے آیندہ کے لیے بانجھ کردیا جائے گا۔

جب دجالی تو تیں برتھ کنٹرول پر مکمل عبور حاصل کرلیں گی تو دنیا کا نقشہ کچھ ہوں گا:

' آیک عالمی حکومت اورون یونٹ مانیٹری سسٹم ہستقل غیر منتخب موروثی چندا فراو
کی حکومت کے تحت ہوگا جس کے ارکان قرون وسطی کے سرداری نظام گی شکل میں اپنی
محدود تعداد میں سے خود کو منتخب کریں گے۔اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور نی
خاندان بچول کی تعداد پر پابندی ہوگی۔وباؤں ،جنگوں اور قبط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول
کیا جائے گا۔ یہاں تک کے صرف ایک ارب نقوں رہ جا تیں جو حکمران آبید طبقہ یہود کے
علاوہ کون ہوسکتا ہے؟ اطبقہ کے لیے کارآبد ہوں اوران علاقوں میں ہوں گے جن کا تختی اور
وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔''
وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔''
وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔''

اے میرے بھائیو! بیدار ہونے کا وقت ہے۔ شریعت کے احکام مجھ میں نہا تھی آئیں آئیں ماننے کی عادت ڈالو۔ مغربی پروپیگنڈ وہازوں کی خلاف شرع ہاتوں کا جواب مجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی ان پریقین نہ کرو۔ مسلمانوں کی نسل تھی کے لیے خاندانی منسوبہ بندی جسی ایک نبیس کئی مہمیں چل رہی ہیں۔ ایک ایک کو کیا بیان کریں۔ جو چیز خلاف شریعت ہے، اے چھوڑوں ورندونیا بھر میں تچلیے ایرادزاور مائرز''اپنے ہدف



"عالمی دجالی حکومت" کک پہنے جائیں گے اور ہم تجانے کس گروہ میں ہول گے اور کس انجام سے دو چار ہول گے؟؟؟

## وجال کہاں ہے؟

یبودیت گی ایک فدہبی دستاویز میں لکھا ہے ۔ '' می (یعنی الد جال) کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے ، رویا کرتی ہے اور یہودیوں کے احوال پڑمگین رئتی ہے اور بار باران ملائکہ ہے جوائے قید کیے ہوئے میں پوچھتی ہے کدا ہے کب نگلے کی اجازت ملے گی؟'' یہودی'' میچ د جال'' یعنی'' د جال اکبر' کے جے وہ سے داؤد کہتے ہیں ، کے موجودہ مقام رہائش یا موجود ، پناہ گاہ کوفا ہر نبیل کرتے ہیا توابلیس نے انہیں بھی اس کاعلم واضح اور متعین نہیں دیا ہے یا اگر دیا ہے تو یہودی اکابر اسے بے حد خفید راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنا نجے ان کی خفیہ ترین بچھوں میں اس تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ بڑا سرار بھی ہے۔ان کی ایک غذبی وستاو ہز مشنیٰ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پڑا سرار بھی ہے۔ان کی ایک غذبی وستاو ہز مشنیٰ

''ممنوع درجوں'' کی بات تین لوگوں کے مابین بھی نہ کی جائے۔ براشیت ( تکوین ) کی بات دولوگوں کے درمیان بھی نہ ہوااور''مرکب'' کی بات تو کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے الا بیاکہ دوخو دُ' شِنْح''ہواورا سے اپنے علم کاعلم ہو۔'' سینداسراریت اورراز داری کی کوششیں اپنی جگہ۔ لیکن تجی بات ہے کہ یہودکو
دجال کے مقام کا سیح علم ہے نہ اس تک ان کی دھیقة رسائی ہے۔ آج تک جتنے روحانی
یہودی (جادوگر سفلی عامل) گزرے ہیں مثلاً: سیا تائی زیوی، اسرائیل بن ایلی زر بعل شیم
وغیرہ ۔۔۔ نہ بیا پنے جادو، شیطانی علم اور خبیث جنات ہے را بطے کے ذریعے دجال کا ٹھکا تا
معلوم کر سکے ہیں، نہ ان کے احبار ور ہبان (علماء اور پیر) کو اس کا پچھ کم ہے اور نہ ہی ان
کے سائنس دان اور خلا نورداس کی کوئی خبر لا سکے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی تجی کی کتاب اور تچی
خواص اس حوالے ہے جواور جتناعلم مسلمانوں کو ویا ہے، اس کے علاوہ سب خلط ہے۔ یہود ک
خواص اس حوالے ہے ایک و دسرے کوجس راز داری کی تلقین کرتے ہیں وہ یہودی عوام
خواص اس حوالے ہے ایک و دسرے کوجس راز داری کی تلقین کرتے ہیں وہ یہودی عوام

جب يبوديون كى بات يقين طور برغلط بتوضيح بات كياب؟

جن امور کاتعلق غیمیات یا مادرا والطبعیات سے ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس
واحد ذریعہ معلومات وتی ہے۔انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارۂ کارنہیں کہ جن
چیزوں کومشاہدے اور ذاتی تحقیق سے دریافت نہیں کر عتی ان کے بارے میں آسے ذریعے
پراعتاد کرے جومتند بھی ہواور تیلی بخش بھی۔اور بید ذریعے عقل نہیں ، وتی ہے۔ وتی کے نور
کے بغیرعقل گراہ ہے اور گراہی تک لے جانے والی ہے۔حضور علیہ الصلاة والسلام وہ بستی
ہیں جنہیں زمانہ جا بلیت کے شدید دُخمن رکھنے والے مخالفین نے بھی ''الصادق الا مین'' کا
لقب دیا۔ آپ نے زندگی بحر بھی بھی کسی طرح کا جھوٹ نہیں بولا۔لہذا آپ سلی اللہ علیہ
وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے ذیادہ مستند ذریعے معلومات انسانوں کے پاس کوئی اور نہیں۔
آ ہے ! و نیا کی سب سے تجی اور سب سے زیادہ قابل اظمینان زبان سے پوچھتے ہیں کہ
اد جال کہاں ہے ؟'' یہ بات ولچین سے خالی نہ ہوگی کہ خودائی حدیث شریف میں جس میں
دو حال کہاں ہے ؟'' یہ بات ولچین سے خالی نہ ہوگی کہ خودائی حدیث شریف میں جس میں

د جال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے گہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی چیش گوئی کی انقسد این آپ کی حیات مبارکہ جی ہوگئی جس پر آپ نے خوشی وسرت کا اظہار فر مایا:

'' جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ منبر پرتشریف فر ما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فر مایا: '' تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹے رہیں۔ پھر فر مایا: جانے ہو میں نے مہیں کیوں جمع کیا ہے؟ ''لوگوں نے کہا: '' اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے ہیں ۔' آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے ہیں ۔' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' اللہ کی قتم! میں نے تہ ہیں نہ تو کی چیز کا شوق میں ۔' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' اللہ کی قتم! میں نے تہ ہیں نہ تو کی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کی چیز سے ڈرائے و حمکانے کے لیے اکٹھا گیا ہے بلکہ میں دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کی چیز سے ڈرائے و حمکانے کے لیے اکٹھا گیا ہے بلکہ میں نے تہ ہیں یہ بیا ہوائی تھا۔ وہ آ یا۔ اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے جھے ایسا واقعہ سنایا جوان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تبایا کرتا ہوں۔

اس نے جھے بتایا کہ وہ خم اور جذام قبیلہ کے تمیں آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز
میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی اہریں مہید کھر انہیں اوھراُدھر وھکیلتی رہیں یہاں
تک کہ وہ ایک جزرے میں پہنچ گئے ۔ اس وقت سورج غروب ہور ہاتھا۔ وہ ایک چھوٹی کشی
میں بیٹھ کر جزرے میں واعل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں واقل ہوئے تو ان کو ایک
جانور ملاجس کے جم پر بہت ہے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ نہیں اس کا آگ
جیکے کا پچھے بتا نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا: تیرا ناس ہوتو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں
جاسہوں۔ انہوں نے پوچھا: 'لیجساسہ کیا چیز ہے؟ 'اس نے کہا: 'اے لوگو! خانقاہ میں
موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تہاری خبریں سننے کا بڑے جس سے انتظار کررہا ہے۔'
بیان کرنے والا بتا تا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم ہے ذکر کیا تو جمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ
جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں واقل ہوگئے۔ وہاں ہم نے بھاری

جُرِكُم قد كاش كاليك اوى ويكها جس ك كهنول سے نخوں تك بندهى ايك او ہے كا زنير تقى اوراس كے باتھاس كى گردن كے ساتھ بند سے تقے۔ ہم نے پوچھا: " تيراناس ہوتو كيا چيز ہے؟" اس نے كہا " ميرا پائتہ ہيں جلد چل جائے گا۔ بيہ بناؤ كرتم كون ہو؟" ہم نے كہا كہ ہم عرب ہے آئے ہيں۔ ہم جہاز ہيں سوار ہوئے۔ سمندر ميں طوفان آگيا، مهيند بحر لهريں ہميں دھكيلتى رہيں۔ يہاں تك كداس جزيرے كے كنارے لے آئيں۔ ہم شقى ميں بيٹھ كر ہميں دھكيلتى رہيں۔ يہاں تك كداس جزيرے كے كنارے لے آئيں۔ ہم شقى ميں بيٹھ كر جزيرے ميں داخل ہوئے۔ يہاں ہميں ايک جانور ملاجس كے بدن پر مہت بال تھے۔ جزيرے ميں داخل ہوئے۔ يہاں ہميں ايک جانور ملاجس كے بدن پر مہت بال تھے۔ بالوں كى كثرت كى وجہ اس كى اس جو تھا: " يہ بالوں كى كثرت كى وجہ اس كے آگے بيچھے كا بچھ پائيس چل رہا تھا۔ ہم نے اس ہو تھا: " يہ جاسہ كيا چيز ہے؟" اس نے كہا: " ميں موجوداس آدى كى طرف جاؤ۔ وہ تمہارى جساسہ كيا چيز ہے؟" اس نے كہا: " خانقاہ ہيں موجوداس آدى كى طرف جاؤ۔ وہ تمہارى خبريں سنے كا بہت شوق ہے انظار كرد ہا ہے۔ ہم تيزى ہے تمہارى طرف آئے۔ اس ڈر

پوچھا: '' مجھے نبی اُئی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کیا کیا ہے؟''ہم نے کہا:
'' وہ مکہ سے نکل کر بیٹر ب (مدینہ ) میں آگئے ہیں۔''اس نے پوچھا:'' کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟''ہم نے کہا:'' ہاں!''اس نے پوچھا:''اس نے ان کے ساتھ کیا گیا؟''
ہم نے بتایا کہ'' وہ اروگر و کے عربوں پر غالب آچکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول
کرلی ہے۔''اس پر اس نے کہا:'' کیا واقعی ایسا ہوچکا ہے؟'' ہم نے کہا:''ہاں!''اس پر
اس نے کہا:''ان کے لیے بہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تہمیں
اس نے کہا:''ان کے لیے بہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تہمیں
اپ بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں۔ مجھے عنقر یب خرون کی اجازت مل جائے
گے۔'' (صحیح مسلم حدیث: 7208 مروایت فاطمہ بنت قبیس رضی اللہ عنہا)

اس حدیث شریف سے اتنا معلوم ہوگیا کہ دجال کی اور سیارے میں نہیں، نہ ماورا الارض کی طبقے میں ہے، نہ لا ہوت لا مکان میں ہے۔ وہ ای زمین پر کی جزیرے میں مقید ہے۔ اب قبل اس کے کہ ہم بیہ سوال چیٹریں کہ وہ جزیرہ کہاں ہے؟ فہ کورہ بالا حدیث شریف میں فہ کورہ وجال کے تین سوالات پر غور کرتے ہیں۔ کیونکہ باہرے آنے والے آدی سے خصوصیت کے ساتھ ان تین سوالات کا مطلب میں ہے کہ ان میں کوئی خاص بات پوشیدہ ہے۔ ان ہے د جال کا کوئی خاص تعلق ہے۔ وہ تین سوالات یہ ہیں:

وجال کے تین سوالات

(1) بیسان میں واقع تھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں پانہیں؟

(2)طرريك جيل من يانى إلى البير؟

(3) زُغرے چشمہ کے لوگ کھیتوں کوسیراب کرتے ہیں یانہیں؟

ہم ان تین سوالات پرغور کرتے ہیں کہ تا کہ خروج و جال اور ان کے درمیان کے تعلق کو مجھ سکیں۔ اس کے بعد حدیث شریف میں فدکورا یک خاص تکتے پر سوچیں گے بعنی جزیرے میں موجودای شخصیت کے کردار پر جے" الجساسہ" کانام دیا گیا ہے۔ (1) بیسان کا باغ:

بیمان فلطین میں ایک جگه کانام ہے۔اے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللّٰدعنہ کے دورخلافت میں مشہور کمانڈر رسحالی حضرت شرحبیل بن حسنہ رمنی اللّٰہ عنہ نے فتح کیا تھا۔1924ء میں خلافت عثانیہ کے مقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے جھے بخرے ہوئے تو بیاردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 م تک سیاسلامی ملک اُردن کا حصہ تھا۔ مگی 1948 م میں اسرائیل نے بیبان سمیت اردگرد کے علاقے پر قبضہ کرلیا اور تا حال یہ اسرائیل کے قبضه میں ہے جود جالی ریاست ہے۔ بیعلاقہ قندیم زمانے میں محبوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا جس کی تصدیق سحافی رسول نے کی ۔۔ لیکن اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا ۔مشہور مؤرخ اورسیاح علامه یا قوت حموی این شهره آ فاق کتاب" معجم البلدان میں فرماتے میں کہ میں کی مرتبہ بیسان گیا ہول لیکن مجھے وہاں صرف دو پرانے بھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے چل دیتے تھے۔ 626 ہوتک جو علام حموی کی تاریخ وفات ہے،ان ورختوں نے پھل دینا بند کرویا تھا۔اللہ اکبر! پہوجال کی اس بات کی نصدیق ہے کہ 'وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔'' گویا د جال کے خروج کی تین بڑی علامتوں میں سے ایک علامت بوری ہوگئی ہے۔ (2) بحيرهُ طبر پيڪايائي:

د جال کا دوسراسوال بیرتھا کہ بھیرہ طبر بیکا پانی خشک ہو چکا ہے یانہیں؟ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا د جال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بھیرہ طبر بیدا سرائیل کے شال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑ اٹی 13 کلومیٹر ہے۔ اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کاکل رقبہ 166 مرابع کلومیٹر ہے۔ اس پراس وقت اسرائیل کا قبضہ ہاور دلیپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی
ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جارہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ ہے پانی کی پائپ
لائوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے۔ لیکن بخیرۂ طبریہ کا پانی چیشھا اور سمندر کا پانی کڑوا
ہے۔ اس لیے اسے پیلے کرنے کے لیے بوٹ بوٹ پوٹ خیل ساحلوں کی تصویریں کئی
سے بوٹ پیانے پر اخراجات آتے ہیں۔ بخیرۂ طبریہ کے خشک ساحلوں کی تصویریں گئی
سال پہلے ان کا لموں کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشک ہوتا اس بات کی دلیل ہے کہ
د جال کی زبانی اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔
د جال کی زبانی اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔

دجال کا تیسر اسوال ..... جو در حقیقت اس گوترون کی اجازت ملنے کا وقت قریب

آنے کی تیسر کی علامت ہے ۔.. زُغَر کے چشنے کے بارے میں تھا۔ زُغَر دراصل حضرت لوط
علیہ السلام کی صاحبز ادبی کا نام ہے۔ آپ کی دوصاحبز ادبیاں تھیں۔ '' ربہ' اور'' زُغز''۔ بروی
صاحبز اوی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیاو ہاں قریب تی ایک چشمہ تھا جس کا نام '' عین
رئب' پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو "عنے نے " کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبز ادبی کے انتقال پر آئیس مجی
رئب' پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو "عنے نے " کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبز ادبی کے انتقال پر آئیس مجی
ایک چشمے کے قریب وفن کیا گیا تو اس کا نام "عین رُغیر'' ( زُغر کا پیشمہ ) پڑ گیا۔ بیجگہ بھی
اسرائیل تی چی بخرمردار (Dead Sea) کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس
کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا پانی پوری طرح اختک
ہوتے ہی اے خروج کی اجازت مل جائے گی۔

د جال کے جاسوس:

حدیث شریف میں وجال کے ان تین سوالوں کے علاوہ ایک اور نکتہ قابل ذکر ہے۔ سحالی نے فرمایا:''جزیرے میں ہمیں ایک جیب وغریب کلوق ملی جس کے بدن پر بہت بال تھے۔بالوں کی کثرت کی مجہاں کآگے چھے کا پتائیں چل رہا تھا۔ہم نے اس سے اوچھا: تیراناس ہو۔تو کیا چیز ہے؟اس نے کہامیں جماسہوں۔''

''جساسہ' جاسوی کرنے والے (جاسوں یا جاسوسہ) کو کہتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہاں جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار موجود تھاوہ جاسوی پر متعین ایک عجیب وغریب مخلوق تھی۔اس سے مجھ لینا چاہیے کہ جاسوی اور اطلاعات کا حصول وجال گا اہم ترین حربہ ہوگا۔اطلاعات کا حصول تخیہ گرانی ہے ہوتا ترین حربہ ہوگا۔اطلاعات کا حصول تغیہ گرانی ہے ہوتا ہے۔ دجال دنیا بھر میں اپنے کلی اقتدار کے قیام واسخکام کے لیے تغیہ گرانی کا جال بچھائے گا اور زمین پر موجود کری متنفس کواپنی اکلوتی آ مجھ کے دائر سے سے باہر نہ جانے دے گا۔اس کے لیے بچھائے دے گا۔اس کے لیے بچھائے دے گا۔اس جو دجال کے اس ہمہ گیر گرفت اور جابرانہ کے لیے بچھائے کا رائر ہموار کرر تی ہیں۔ مثلاً:

1- دُيثاا نفارميش:

کوائف جمع کرنے کا ایک نظام متعارف ہور ہے۔ بوائف جمع کرنے کا ایک نظام متعارف ہورہا ہے۔ بواہراس کاعتوان متاثر متعارف ہورہا ہے۔ بواہراس کاعتوان متاثر کن ہے۔ مثلاً: ملکی سلامتی کے لیے وطن کے اصل باشندوں کے کوائف جمع کرنا۔ چنا نچہ روے زمین پر بسنے والے اکثر بنی آ دم کے نام ، ہے ، تصویر پی ، انظیوں کے نشانات کی نہ کسی عنوان ہے کہیں نہ کہیں محفوظ کیے جاچکے جیں۔ کسی فرد کے بارے میں مکمل معلومات کسی عنوان ہے کہیں نہ کہیں محفوظ کیے جاچکے جیں۔ کسی فرد کے بارے میں مکمل معلومات انظی کی ایک حرکت ہے اسکرین پر لائی جاسکتی ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ یہ ملکی سلامتی کے لیے ضروری ہے ۔ سیکین اس کا کیا جائے کہ ملکی سلامتی کے لیے اربوں رو پر خرد کی کرے جمع کیا جانے کہ میلی سلامتی کے لیے جانے والا یہ مواد بہیم کے دارالحکومت برسلز بھیج دیا جا تا ہے اور ہر ہر فرد کو نیٹو کی زیر گرانی کام جانے والا یہ مواد بہیم کے دارالحکومت برسلز بھیج دیا جا تا ہے اور ہر ہر فرد کو نیٹو کی زیر گرانی کام کرنے والے ایک ماسٹر کمپیوٹر کی کمیل ڈال وی جاتی ہے۔ نا درا جسے ادارے ای لیے وجود

میں لائے گئے ہیں کہ پھیسالوں بعد تک کوئی بھی فرد خفیہ گران کاروں سے چھپاندرہ سکے۔
وہ جہاں جائے نادیدہ آتھوں کی خفیہ گرانی کے حصار میں رہے۔ مختلف افراد کے بارے
میں معلومات اور اطلاعات مہیا کرنے کے لیے ڈیٹا کمپنیاں وجود میں آگئی ہیں جو مختلف اشیا
کے گا کہوں یا استعمال کنندگان کے نام ہے ، فون نہر، ای میل ایڈریس فراہم کرتی ہیں۔
اینے کاروبار کوفروغ دینے کے خواہشند برنس مین ان سروے کمپنیوں کی جانب سے مہیا کی
گئی معلومات پر انجھار کرتے ہیں۔ اے '' کنزیوم سروے'' کہا جاتا ہے۔ ای طرح ہیلتے
مروے اور دیگر سروے ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے نتیج میں حاصل ہونے والی معلومات
ہی براور است برسلز پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کی نظروں سے تئی مرتبال فتم کے سروے فارم
گذرے ہوں گرجہیں آپ نے معمول کی کارروائی جھ کرنظر انداز کردیا ہوگا۔'' براوری''
ہی براور است جوام کو استعمال کرنے کا جدید طریقہ ہی ہے۔ انہیں یہ چیز نار ال اور معمول
کے مطابق محسوں ہو۔

جب ایک فروائسی بڑے اسٹور مثلاً ایسٹر ابٹیسکو یاسپز بری بیں شاپنگ کے لیے جاتا ہے۔ اس لائیلٹی کارڈ بیں ہے توا سے لائیلٹی کارڈ بیں کے باتا ہے جوآپ کوڈ سکا ڈنٹ دلاتا ہے۔ اس لائیلٹی کارڈ بیں خریدار کے بارے بین معلومات درج ہوتی ہیں۔ مثلاً اس کا ایڈر لیس، فون نمبر، وہ شاپنگ جواس نے کررکھی ہے اور دہ برانڈ زجوا سے پہند ہیں وغیرہ وغیرہ سائور بیں نصب کیسر سے جواس نے کررکھی ہے اور دہ برانڈ زجوا سے پہند ہیں وغیرہ وغیرہ کے درائے فی ارکی نقل وحرکت خویدار کی ہر حرکت محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ ان کیسم ول کے ذریعے خریدار کی نقل وحرکت اور کہت کا بھی پتا چلتار بتا ہے۔ کوئ معنوعات اس نے فورڈ اُٹھالیں اور کن مصنوعات کے بارے ہیں وہ متذبذ ب رہا؟ اور کن کو اس نے ناپسند کرے متباول کی طرف ہاتھ کے بارے ہیں وہ متذبذ ب رہا؟ اور کن کو اس نے ناپسند کرے متباول کی طرف ہاتھ کر دوانہ ہو میانی ہیں دو متذبخ ب رہا؟ کو اس نے باسپور کا ڈیٹا جمع کرنے کا کردئ جاتی ہیں۔ مغرب کے گران کاروں کے پاس شرق کے باسپوں کا ڈیٹا جمع کرنے کا کردئ جاتی ہیں۔ مغرب کے گران کاروں کے پاس شرق کے باسپوں کا ڈیٹا جمع کرنے کا کردئ جاتی ہیں۔ مغرب کے گران کاروں کے پاس شرق کے باسپور کا ڈیٹا جمع کرنے کا کردئی جاتی ہیں۔ مغرب کے گران کاروں کے پاس شرق کے باسپور کا ڈیٹا جمع کرنے کا کردئی جاتی ہیں۔ مغرب کے گران کاروں کے پاس شرق کے باسپور کا ڈیٹا جمع کرنے کا کردئی جاتی ہیں۔ مغرب کے گران کاروں کے پاس شرق کے باسپور کا ڈیٹا جمع کرنے کا کردئی جاتی ہیں۔ مغرب کے گران کاروں کے پاس شرق کے باسپور کا ڈیٹا جمع کرنے کا کردئی جاتی ہیں۔ مغرب کے گران کاروں کے پاس شرق کے باسپور کا ڈیٹا جمع کرنے کا کردئی جاتی ہیں۔

ايك ذرايد" اين بى اوز" بير \_ يقين شآئة شابر حيد كى كهانى من ليجي ـ

''شاہد حمید'' جذبہ ٔ حب الوطنی ہے سرشارا یک نوجوان تھا جو یا کستان کے لیے کچھ کرنا جا ہتا تھا۔ای شوق کی پیچیل کے لیے ووا کا وُنٹٹ کی حیثیت ہےا بی طویل ملازمت کو خیریاد کہدے ایک این تی او میں شامل ہو گیا۔اس کا کام شہروں کے مضافات میں رہنے والے ایسے ہرفرد کے بارے میں معلومات انتھی کرنا تھا جو کم از کم دیں افراد پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ معلومات متعلقہ فر د کے مرتبہ تعلیم ، مذہب ،اولا داور دلچیپیوں پرمشممال تھیں و بیر سمجھتے ہوئے کہ مذکورہ معلومات غریب اوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ ون رات جوش وجذبہ کے ساتھ کا م کرتار ہا۔ا ہے قطعاً علم نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا Data اکٹھا کرنے کے لیے استعال ہور ہاہے جوایک عالمی عکومت کے TSP کے لیے سر کمپیوڑ کوفیڈ کیا جائے گا۔ TSP سے مراد Total Surveillance Program (مکمل تگرانی) ہے۔اس نے محسوس کیا کہ وہ جنتی معلومات ارسال کررایا ہےا ہے این بی اوز کے ڈائز یکٹرز خاموثی ہے وصول کیے جارہے ہیں جبکہ عملدر آید کے لیے پھونیس کیا جارہا۔ یصورت حال جاری رہی ، بہاں تک کہ اس نے بار بار استفسار کیا کہ ان معلومات کا استعمال کیا ہوگا؟ اس اسرار کو بچھنے کے لیے بار ہار کوشش کے باوجود تا کام ہونے بروہ دل برداشتہ ہوکرواپس اپنی یرانی ملازمت میں آ گیا۔خوش متن ہے اس کا باس ان معاملات کواچھی طرح سجھتا تھا۔ چنانچے اس نے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے واپس ملازمت میں لے لیا۔اے معلوم ہوا کہ ''برادری'' کے لوگ نہ صرف این جی اوز کے ذریعے ضروری معلومات اسمنی کرتے ہیں بلکہ برشل ڈیٹا ڈسک چوری کر کے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔اس کی ایک مثال زسوں کے ر پکارڈ کی چوری جے روز نامہ جنگ کے رپورٹر نے ورج ذیل رپورٹ میں آ شکارا کیالیکن کی کے کان پر جول تک ندرینگی:

"اسلام آباد (جنگ رپورٹر) باوثوق ذرائع کے مطابق پاکستان نرسنگ کونسل میڈکوارٹرزے ایک بارڈ ڈسک اور کمپیوٹرریم چوری ہوگئ ہے جس میں ہزاروں نرسوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل کی ایگز یکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس سز فیض عالم کی سربراہی میں ہوا۔ جس نے اسلام آبا د پولیس کواس چوری کی مزید تفتیش کرنے سے مواک دیا ہے کہ پولیس کواس چوری کی مزید تفتیش کرنے سے دوک دیا ہے کہ پولیس کواس چوری کی تفتیش سے آخر کیوں روک دیا گیا گا

یہ کام عورتوں میں دلچیں رکھنے والے کسی جنونی کا نہیں۔ بیکمل سازش ہے 99۔1998ء میں ایک امر کی کمپنی پاکستان گی سڑکوں/گلیوں گی پیائش ایک ایک ایک اپنی کے حساب لے ربی تھی۔ اس کمپنی نے اپنا کام مکمل کیا۔ اپنا سامان با ندھا اور پرواز کرگئی۔ پاکستان میں کس سرکاری یا نجیرسرکاری فردنے ان سے یہ پوچھنے گی زحمت گوارانیس کی کہ اتنی باریک پیائش کامقصد کیا ہے؟

کینیڈالائری ایک اور وام ہے جے تیسری و نیا ہے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے فری
میسنری استعمال کرتی ہے۔ ممکنہ طور پر فقطر پر تشریحی حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہرسال اس
لائری میس تین ملک شامل کیے جاتے ہیں۔ صرف 70 ہزار (ان میس سے کی ایک کا بھی نام
منظر عام پر خیس آتا ۔۔۔۔ لیکن میہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اپنی ارض موجودہ، مواقع کی
سرز مین ، فری میسوں کی سرز مین ، کینیڈ اآف امریکا کی شہریت ملے گی۔
2۔ گرال کیمرے:

ونیا بھر میں گرانی کا'' فریضہ'' انجام وینے والے کیمرے جا بجانصب ہو گئے ہیں اور تیزی سے ہر جگہ پھیل رہے ہیں۔ کراچی میں بڑی شاہراہوں کے علاوہ صبیب چورگی جیسی جگہ میں بھی گیمروں سے لدا ہوا بلند و بالا ٹاورنصب ہے جے دکھے کراپنے ملک کی

" تيزرفآرز تي" پررشك آتاب۔

عام طور پر کیمروں کی موجودگی کا جوازیہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح جرائم ہے تحفظ الوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور شاہرا ہوں پر تیز رفتار ڈرائیونگ رو کتے میں مدوملتی بے لیکن اصل مقصد '' مگرانی'' ہے اور اس مقصد کے لیے کرؤ ارض کے ارو گرد ورجنوں سیماننش (مصنوعی سیارے) ہیں۔ بیسیلا ئٹ اپنے کیمروں کے ذریعے زمیسن کے ایک ا یک مربع گز کی واضح ترین تصویر حاصل کر کے کھوئی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیکتے ہیں لیکن وہ ابھی تک گھروں کے اندر ہونے والی سرگرمیاں نہیں دیکھ سکتے بچھتوں کے بیٹھے ہونے دالی سرگرمیوں سے بارے میں جاننے کے لیے آئیں سروے انفارمیشن پر انھھار کر ناپڑتا ہے۔ جن کاذ کراہمی گزرا۔ آپ کے گھرے لکنے اور والیس آنے تک آپ پر نظرر کھی جاتی ہے۔ گلیوں میں نصب کیمروں، دکانوں، بسول، ریل گاڑیوں میں نصب کیمروں کے ذریعے آپ کی نقل و ترکت پرنظر رکھی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کیمرے تو نہایت حساس، اور بٹن کے سائز کے ہوتے ہیں۔ براوری کے '' بگ براور'' آپ کو برجگدد کھے رہے ہیں۔ 3-چينل اور کمپيوٹر:

Pay as you کورید آئیں "معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون سے قوتلز میں ولچیں رکھتے ہیں؟

watch کورید "آئیں" معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون سے قوتلز میں ولچیں رکھتے ہیں؟

آپ کے ٹیلی فون ریکارڈ کے ذریعے" وہ" آپ کے خاندان اور دوستوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ کے کمپیوٹر کے ذریعے آئییں علم ہے کہ آپ کون کی و یب سائٹس وزٹ کرتے ہیں۔ آپ کوئ کی ای میل آپ کوئلتی ہے اور آپ کے کمپیوٹر کئس کیا ہیں؟ کچھ کلیدی لفظ میں اور آپ کے کمپیوٹر کئس کیا ہیں؟ کچھ کلیدی لفظ کون کی اور آپ کے کمپیوٹر کئس کیا ہیں؟ کچھ کمپیوٹر کئس کیا ہیں؟ اور آپ کے کمپیوٹر کئس کیا ہیں؟ کی سے کا یہ کوئی کی لفظ کردیا گیا ہے، مثلاً اسامہ بن الادن۔ آپ آئیس آن الائن کلھیں یا ادا کریں۔

خصوصی گرانی ازخود آپ کواپنے فو کس میں لے لیتی ہے۔ آپ چاہے فون پر ہوں،ای میل کریں یا کوئی ویب سائٹ وزٹ کرلیں۔ آپ کی جاسوی شروع ہوجائے گی۔ یہ ہے جماسہ۔۔۔۔۔

4-سفرى تكك:

آج کل نکٹ بنوانے کے لیے ذاتی معلومات دینی پڑتی ہیں۔ فون نمبر لکھوانا پڑتا ہے۔ اندرون ملک پروازوں کے لیے جمی شاختی کارڈلازی ہوتا جارہا ہے۔ عمرہ یا جج پر جانا اور بیرون ملک سفر کرنا تواہے آپ کو ہر لیھے نادیدہ اکلوتی آئے گئے کے آلہ کاروں کی نگرانی میں دینے کا مشرادف ہے۔ یہ دراصل باشندگان کرہ ارض کے گرد ہمہ وقت نگرانی کا حصار بخت کرنے کی طرف چیش رفت ہے۔

کرنے کی طرف چیش رفت ہے۔

حرقوم کی مشتلی :

دجالی قو توں نے سرماید کی منتقل پر کس قدر گہری نظرر کھی ہوئی ہے،اس کا اندازہ اس ے کریں کہ بیرون ملک سے کوئی شخص کسی فردیا ادارے کورقم بھیجنا چا ہے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک نیویارک سے اس کی کلیئرنس نہ ہوجائے۔اندرون ملک رقوم بجوانے کے لیے بھی بیمیوں سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔نہ صرف عوام کی زندگی تنگ ہوتی جارہی ہے بلکداس کے گردد جال کی جاسوں طاقتوں کا گھیرا بھی تنگ ہورہاہے۔

# دجال كامقام

اب اہم اصل سوال کی طرف لوٹے ہیں۔ د جال اکبر کہاں ہے؟ کس جگہ رو پوش ہے؟ اگر ای زمین پر ہے جس کا چید چید چیان مارا جاچکا ہے، جس کا ذرّہ ذرّہ سیعلا ٹٹ کی گمرانی میں ہے، تو اس کا انکشاف کیوں نہیں ہوتا؟ اس تک پہنچا کیوں نہیں جاسکتا؟

سب اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور ٹا مک ٹوئیاں ہیں۔ پچی بات وہ ہے جو نی سلی
اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ وہ اسی زمین پر ہے۔ مشرق کی جانب میں ہے۔ ایک جزیرے
میں ہے۔ فرشتوں کی قید میں ہے اور وقت سے پہلے ساری ونیا کے سیلا مُن مل کراہے
تلاش کر سکتے ہیں نہ یوری ونیا کے یہودی مل کراہے چھڑ واسکتے ہیں۔

یہ بات مکمل طور پر سیجے نہیں کہ سیلا ئٹ کے ذریعے زمین کے چے چے کو چھان مارا گیا ہے اور خشکی وسمندر کی مکمل سکینگ ، وچکی ہے۔ ابھی حال ہی میں خبرآ گی تھی کہ برازیل کے جنگلوں میں ایسے وحثی قبیلے کا انکشاف ، واہے جہاں جدید دور کے انسان کے قدم آج تک نہیں پہنچے۔ لہٰذایہ بات بعیداز قباس نہیں کہ ونیا میں اب بھی بہت دشوار گزار جگہیں ہیں جہاں' نا دید وآ گئے' اب تک نہیں پہنچ سکی۔ ا بلیسی سمندر اور شیطانی تکون :

طديث شريف مين آتا ۽:

(پیواقعہ سنانے کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے عصامنبری مار کر فر مایا: '' بیہ ہے طبیبہ - بیہ ہے طبیبہ[یعنی مدینہ ملورہ] - پھر آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا: 'میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا۔ جان او کہ د جال شام کے سمندر (بھیرہ روم) میں ہے یا یمن کے سمندر (بحرمرب) میں ہے نہیں! دومشرق میں ہے! مشرق میں!اوراللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ہے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔'' (سیجے مسلم: حدیث 7208)

اب جزیرۃ العرب ہے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دوجگہیں الیمی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائیوں کے ہال بھی''شیطانی سمندر''،''شیطانی جزمرے''یا''جہنم کا درواز ہ'' کہا جاتا ہے اور مزے کی بات ہے ہے کہ دونوں کا آخری سراا مریکا سے جاملتا ہے۔ (1)مشرق بعید میں بحرالکابل کے ویران اور فیرآ باد جزائر آتے ہیں سان کے اردگرد کے گہرے اورخوفاک پانیوں کا نام ہی "شیطانی سندر" (Devils Sea) ہے۔ یہ جنوب مشرقی جاپان ،آ یو جیاتی یو نین اور جزائر ماریانہ کے قریب ہے۔ سوچنے کی بات ہیہ کہ وہاں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں پھرائے "شیطانی سندر" کا عالمی نام کس نے دیا؟ مسلمان ایسی نکت طرازی کریں تو سمجھ میں آتی ہے، غیر مسلموں نے اسے کیوں ابلیسی شھکا نہ قراردیا؟

یہاں یہ بات بھی موجود ہے۔ امریکا کی چپاس دیا شیں جب کہ اس کے پرچم پر سمندری ریاست بھی موجود ہے۔ امریکا کی چپاس دیا شیس جب کہ اس کے پرچم پر موجود پچاس ساروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے اڑتا لیس تو اسمحی ہیں۔ دوذ رافا صلے موجود پچاس ساروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے اڑتا لیس تو اسمحی ہیں۔ دوذ رافا صلے موجود پیاس ساروں سے طاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے اڑتا لیس تو اسمحی ہیں۔ دوذ رافا صلے موجود پیاس ساروں سے طاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے اڑتا لیس تو اسمحی ہیں۔ دوذ رافا صلے موجود پی ہیں۔ دوذ رافا صلے موجود پی ہیں۔ دو خرا ہوتا ہے۔ اس میں بیس :

(۱) الاسکا۔اس کے اور امریکا کے پیچ میں کینیڈ اعائل ہے۔ یہ 1867ء تک روس کے پاس تھی۔اس کے اور روس کے پیچ میں صرف درہ بیرنگ نامی تنگ سمندر کی گذرگاہ ہے۔جو 170 وگری ٹالا جنوبا پر واقع ہے۔جغرافیائی اعتبارے بیٹالی امریکا کی حدود میں آتی تھی اور امریکی برآعظم میں ایشیائی روس کی موجودگی امریکیوں کونہایت کھلی تھی۔

امریکا کے ستر ہویں صدراینڈ ریوجانسن کی زندگی میں سب سے بوئی کامیابی میتھی کہانہوں نے 18 اکتوبر 1867ء کوالا سکا کا 5 لا کھ 86 ہزار مرابع میل پر پھیلا ہوا برفستان زار روس النگزینڈ زردم (1881ء -1855ء) ہے سات ملین ڈالر کی مالیت کے برابر ہونے کے ہدلے خرید کرامر کی وجود کوروی داغ سے پاک کرلیا۔ اس طرح الاسکا اپنے وسیع رقبے اور فیمتی معدنیات کے ساتھ انچا سویں ریاست کی حیثیت سے شرف بدامریکا ہوا۔

(۲) جزیرہ ہوائی جس کا صدر مقام 'نبونولؤ' ہے۔اس کا رقبہ گیارہ بزار مربع میل ہے۔ یہ 1898ء میں پچاسویں ریاست کے طور امر ایکا میں شامل ہوا۔ بحرالکامل کے نکھ میں ہے اور بحرالکامل وہی سمندر ہے جس کا ایک مقام' ماریا نٹرینج ' وٹیا کی گہری ترین جگہ ہے، جس کی تہد میں خوفناک آتش فشال ہیں، جس میں زیر آب زلزلے آتے رہے ہیں....اور.....جس کا ایک حصد "شیطانی سندر" کے نام مے مشہور ہے۔

(2) اور پھر ۔۔۔ بحرالکا بل کے پارامریکا ہے۔ امریکا کے قریب سمندر میں ایسا کھونی خطہ ہے جس کے متعلق عجیب وغریب قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں حقیقت کم اور افسانہ زیادہ ہے۔ حقیقت آئی ہے کہ یہ'' شیطانی تکون' ہے۔'' تکون' سے آپ کے فرئن میں کیابات آئی ہے۔ تکون کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کس فرقے کامخصوص نشان ہے؟ میں کیابات آئی ہے۔ تکون کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کس فرقے کامخصوص نشان ہے؟ میں کیابات آئی ہے۔ تکون کہاں استعمال ہوتی ہوئی ہے؟ '' برمودا ٹرائی اینگل' آئی کی

ترتی یافتہ سائنس کے لیے بھی ایک معمیٰ ہے۔ جدیدترین طیاروں اور بحری جہازوں کے آلات اس خطے میں داخل ہوتے ہی بے کار ہوجاتے ہیں۔قریب پہنچتے ہی متاثر ہونے لگتے ہیں۔اس کے اندراللہ یاک کی گوائی قدرت سے لے جائے تا کہ وہ دنیا والوں کو آگاہ كر كے تااس كى خصوصيت ب\_عام آ دى كے بس كى بات نبيں \_ زمين چونكه كول باس لیے اگر د جال کے مقام کومبم رکھنے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا جائے جو کہ آ گے جاکر ببرحال (زمین کے گول ہونے کی وجہ ہے) مغرب تک مینچے گا توبیدرج بالا حدیث شریف کی ایک مکنه تاویل ہوسکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ۔اس سے زیادہ تو کی تاویل وہ ہے جوایک مصری محقق عیسی داؤونے اپنی کتاب مشکث برمودا "میں کی ہے کہ میلے د جال بحرالکالل کے ان وریان جزائر میں قید تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پراے بیڑیوں سے تو رہائی مل گئے۔وہ زنجیروں ہے آ زاد ہوگیا ہے اورا پنے خروج کی راہ ہموار کررہا ہے،لیکن اے ابھی خروج کی اجازت نہیں ملی لہٰذاوہ'' شیطانی سمندر'' سے'' شیطانی تکون' کک را لِطے میں ہے جس كرتريب شيطاني تهذيب يروان چڙھ کرنگة عروج کو پينچنے ہی والی ہے۔

بخ شیطان ہے مثلّ شیطان تک بحرالکابل کے شیطانی سمندراور بحراو قیانوس کی

''شیطانی تکون''میں کئ خصوصیات کے اعتبارے مماثلت پائی جاتی ہے جو بیسو چنے پر مجبور کرتی ہے کدان دونوں میں کوئی ایساتعلق ضرور ہے جود نیا گی نظرے پوشیدہ ہے اور بیتعلق لاز ماشیطانی ہے، رحمانی یاانسانی نہیں۔مثلا:

(1) دنیا میں بید دونوں الیی جگہیں ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ بحر شیطان میں کم اور مثلث شیطان (برمودا) میں زیادہ۔انتہائی تجب خیز بات بیہ ہے کہان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کوسفرکرتے دیکھا گیاہے جو بہت پہلے غائب ہو چکے تھے۔

(2) وونوں کے اندرالیی مقناطیسی کشش یا برتی لہریں یالیزر شعاعیں قتم کی چیز موجود ہے جو ہماری بیکل سے ہزار گنا طاقتور ہے۔ سے انتہائی طاقتور لہریں ہوائی یا بحری جہازوں کوتو ژمروژ کرنگل کران کا نام ونشان منادیتی ہیں۔

(3) دونوں کے درمیان اُڑن طشتریاں اُڑتی اویکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا گ مخصوص 'منادیدہ طاقتیں'' خلائی مخلوق کی سواری قرار دیتی ہیں جبکہ وہ دجال کی تیز رفتار سواری بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔'' دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان جالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے برسوار ہوکر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو۔'' ( کتاب الفتن ، فیم بن جماد۔ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ )

تین دن کی مسافت ایک قدم پرتقسیم کی جائے تو تقریباً 82 کلومیٹر فی سیکنڈ بنتے بیں۔اُڑن طشتریاں جہاں انتہائی تیز رفآر ہوتی ہیں وہاں وہ فضا کی طرح سمندر کی گہرائی میں بھی تھس کرسفر کرلیتی ہیں نیز اپنا حجم حجونا یا بڑا کرنے اور فضا میں تشہر جانے یاز مین میں

کہیں بھی اُنز جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔امر یکا کا یہودی میڈیاان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھیا تار ہتا ہے۔ کچھ ماہرین نے انہیں منظرعام پرلانے کی کوشش کی تو انبیں قتل کردیا گیا۔ بیموضوع تفصیل جا ہتاہے۔اس بران شاءاللدا لگ ہے لکھا جائے گا۔ (4) دونوں جگہوں کوخواص وعوام قدیم زمانے سے شیطان کی طرف نسبت کرتے ا ہیں اور پہاں الی قو توں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جوانسا نیت کی ہمدرونہیں ،خوفناک، پُراسراراور جان لیوا ہیں ....لیکن ان کے گرداسرارے ایسے بردے آ ویزال کردیے گئے جیں کہ بال کی کھال اُ تارنے والے مغربی میڈیا اور چیوٹی کے بلوں میں گہرے فٹ کرکھے ان كى طرز زندگى يرخقيق كرنے والے مغربى سائنس دان مهرباب بيں بلك يه بات ريكارة پرہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان سفر کرتی نظر آنے والی اُڑن طشتر یوں کی حقیقت تک يبنجنے والے دوسائنس دانوں ڈاکٹر موریس صبیوب اور ڈاکٹر جیمس ای میکڈونلڈ کو ہلاک کردیا گیااوران کی ہلاکت کوخودگی کا نام دے کراس راز کودنیا سے چھیانے اور فن کرنے ي كوشش كي كني-

حضورعلیہ الصلاۃ والسلام نے دجال کی قیدگاہ کے بارے بیس تین جگہوں گانام لیا۔
دو کی تفی کی اورا کیک کی تاییدگی کہ دجال وہاں مقید ہے۔ ان تینوں بیس سمندر کا نام آتا ہے۔
اس کی تشریح ایک دوسری حدیث ہے تو تی ہے کہ امام سلم نے حضرت جا بررضی اللہ عنہ سے
روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوفرماتے سنا: ''ابلیس اپنا تخت
سمندر پرلگاتا ہے۔ لوگوں کو فقتے میں ڈالنے کے لیے اپنالشکرروانہ کرتا ہے۔ جواس کے شکر
میں سب سے زیادہ فتنہ پرورہوتا ہے دہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ''مسلم
شریف کے شارح علامہ نو وی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابلیس کا مرکز ہے یعنی
ابلیس کامرکز سمندر میں ہے۔

اس ہمیں د جال کے مقام کو بجھنے میں کچھ مدد ملتی ہے۔ وہ اس طرح کہ د جال
البیس کے ترکش کا سب سے کارآ مداور زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ اللہ کی تجی خدائی کے
مقابلے میں جھوٹی خدائی قائم کرنے کے لیے البیس کا سب سے اہم ہتھیاراور کارآ مدحرب
جال ہے۔ ان دونوں کی باہمی ملاقات اور شیطانی قونوں کی د جال کے ساتھ تھر پورامداد
احادیث سے ثابت ہے۔ کیا عجب کہ البیس کے مرکز میں ہی د جال مقید ہواور اللہ تعالی نے
احادیث سے ثابت ہے۔ کیا عجب کہ البیس کے مرکز میں ہی د جال مقید ہواور اللہ تعالی نے
اسے شیطانی سمندراور شیطانی جز ائر میں مقناطیسی کشش پیدا کرکے عام انسانوں سے تخفی کر
کھا ہو۔

#### د جالی شعبدوں کی دوتشریحات:

احادیث میں د جال کودیے گئے جن محیرالعقو ل شعبدوں کا ذکر آتا ہے ،ایسا لگتا ہے کہان کا تعلق بھی انہی مقناطیسی لہروں یالیز رشعاعوں سے ہے۔ان شعاعوں کے ذریعے وہ گام کیے جا سکتے ہیں جن کو دیکھ کر کمزورا بمان اور ناقص علم والے تو جھوٹے خدا کو سچا مانے میں درنییں کریں گے۔ بیکام دوطرح کے ہو سکتے ہیں:

(1) بعض میں تو حقیقت وہ ہوگی جو دکھائی دے رہی ہے۔ یعنی ان شعاعوں کو کسی انسان پاانسانوں کے جمعے پرڈالا جائے تو وہ پکھل کرغائب ہوجائے گا۔ کھیتوں پرڈالا جائے تو وہ پکھل کرغائب ہوجائے گا۔ کھیتوں پرڈالا جائے تو سرسبز کھیت جل کر را کھ ہوجا تیں گے اور پنجر کھیت لہلہائے لگیں۔ مادرزادا ندھے کی بینائی لوٹا وینا، لاعلاج امراض کا علاج کردینا، جاندار کو مارڈالنایا غائب کردینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب پچھان شعاعوں کے ذریعے بلک جھیکتے ہیں حمکن ہوگا۔

(2) دوسری تئم وہ ہے جس میں نظر بندی ہے۔ حقیقت وہ نہیں ہوگی جو نظر آ رہی ہے۔ مثلاً: کثیر المنز له ممارتوں ، ویوپیکل جہاز وں کو عائب کردینا۔ سندر کی تہد میں یا زمین کی گہرائی میں موجود پلیٹوں کو ہلا کر زلزلہ پیدا کرنا۔ زندہ انسان کو دوگلزے کرنا اور پھر زندہ

كروينا

يبودي سائنس دانوں نے ان شعاعوں کوجوان دوشيطاني جز ائر ميں يائي جاتي ہيں، محفوظ كرنے اور حسب منشااستعال كرنے ميں ابتدائى كاميابي حاصل كرلى ہے۔ بياس قدر طاقتور ذريعه توانائي بكرموجوده سأتنس كى تمام ايجادات اس كى گر دكو بھى نبيس پېنچ سكتيں \_ ہوائی جہاز کوتو چھوڑیں ،اگراس کو کارمیں استعمال کیا جائے تو وہ مرقبدروایتی تو نائی ہے چلنے والی کاروں سے لاکھوں گنا ۔۔۔ ہزاروں نہیں لاکھوں گنا ۔۔۔ تیز رفباری ہے چلے گی۔ وجال جس متم کی اُڑن طشتر یوں برسواری کرے گا اس میں یہی توانائی استعمال ہوگی۔ اس کی حيرت انگيزشعبده بازيوں كى پشت بريمي توانائى كارفر ماہوگى اور كمز ورائيان والوں كوگمراه كر چھوڑے گی۔ آج کل یہود آخری معرکے کی تیاری کررہے ہیں اور دنیا کا ذہن بنارہے ہیں كە ' نجات دېنده''كى آيدقريب ہے۔ عنقريب جيسے ہی وہ اس پرحسب منشا كنٹرول حاصل کریں گے اانسانیت کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا بہا تگ دہل اعلان کرویں گے۔ان کے خیال میں بینا قابل شکست ٹیکنالوجی ہے جو دجال کی''عالمی حکومت'' کے قیام میں جائل ہر ر کاوٹ کو بہا لے جائے گی۔ .... بلکہ وولو اس ہے بھی آ گے کی سوچ رہے ہیں کہ مہ لیزر ٹیکنالو جی ان کوموت پر قابو داواوے گی کیونکہ موت ان کے لیے بیٹنی طور پر جہنم کا درواز ہ ے .... اور عنے! حقیقت میرے کہ وہ اس ہے بھی آ گے کی سوٹے رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ الله ،الله ربّ العزت كوِّل كر كے زمين وآسان كى بادشاہت اپنے نام كرليں \_كين ان کی غلطی پیہے کہ وہ اس موقع پر بھول جاتے ہیں کہ سب طاقتوں کے اوپر ایک ہلاقت موجود ہے۔شیطانی مادی طاقتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں رحمانی روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ے۔ اللہ کواتی مخلوق ہے محبت ہے خصوصاً اسے بحدہ کرنے اور اس کی خاطر جان دیے والے ہے لوث جا نثاروں ہے اے مشق ہے۔ ووان کی قربانیوں کو رائیگال نہیں جانے دے گا۔ وہ ان شعاعوں کے مقابلے میں مجاہدین کے امیر حضرت سے علیہ السلام کو الیکی شعاعوں کی طاقت دے گا کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی کا فرمر نے جائیں گے اور دنیا کو ہرمودا کی شعاعوں کا شعیدہ دکھانے والا دجال تو ان کو دیکھتے ہی تیسطنے لگے گا۔ اور اس کے ساتھ موجود یہودیوں کولیل تعداد اور بے سروسامان مجاہدین ہر پھر اور درخت کے پیچھے سے بھر کر کر ہرآ مدکرلیں گے اور چن چن کرختم کریں گے۔ یہودیت، شیطنت اور دجالیت ہمیشہ اس حقیقت کو بھول جاتی ہے ۔ اس کو ما دی طاقت کا زعم رہتا ہے اوار دنیا بھی ال کی جمیشہ اس حقیقت کو بھول جاتی ہے ۔ اس کو ما دی طاقت کا زعم رہتا ہے اوار دنیا بھی ال کی کی ہوتمتی ہے۔ بوحشر ہوش رہا یہودی اور اس کی ہم نواصیونی طاقت کا فعانستان میں ہور ہا کی ہوتمتی ہے۔ بوحشر ہوش رہا یہودی اور اس کی ہم نواصیونی طاقت کا فعانستان میں ہور ہا کی ہوتمتی ہے۔ وی حشر د جال کی 'ن قابل فلست نیکنا لوجی'' کا آ رمیگاؤون کے میدان میں 'افیق'' کی گھائی میں ہوگا۔

وجالى شعبدول كونا كام بنانے كاطريقه:

سفورعلیہ الصلوۃ والسلام نے ابن صیاد سے فرمایا تھا "الحسال المنورہ و فائر النہ"

یعنی مردودتو اپنی اوقات ہے آ گے نہیں بردھ سکتا۔ ابن صیاد جیسا دجال المنورہ و فی بیودیوں کا مسیائے منتظر وجال اکبر، دوٹوں کورب تعالی ایک حدے آ گے گی نہ طاقت ویں گے نہ اپنی فلوق کے لیے اے ایک حدے بعد آ ٹرمائش بنا تیں گے۔ دجال کی میشعاعیں اس مسلمان کے قطعا برکار بہوں گی اور اس کو نہ نقصان پہنچا سمیں گی نہ اس کی نظر بندی کر سکیں گی جو نہ اس کی ابتدائی یا آخری دیں آ یات کی ) تلاوت کرے گا۔

(1) سورہ کہف کی (یا اس کی ابتدائی یا آخری دیں آ یات کی ) تلاوت کرے گا۔ میں نہیا کرے گا۔ میں دی تو یہود کر کے شاوق کر کے بیاد وہ بے مثال شکینا تو بی ہے ویہود کی صد یوں کی محت سے حاصل کردہ سائنسی شکینا تو بی کو ایک کی صد یوں کی محت سے حاصل کردہ سائنسی شکینا تو بی کو ایک کی صد یوں کی محت سے حاصل کردہ سائنسی شکینا تو بی کو ایک بیٹے میں بہا کر لے جائے گی

اوران کے پنے سوائے ذات ورسوائی کے پھے تہ چھوڑے گی۔ جب تمام دنیانے امریکا سے شکست کھالی تھی تو طالبان نے جہاد کی بدولت اسے اس کی اوقات یا و دلا وی۔ وغفر یب جب تمام روثن خیال دنیا د جال کو خدات ایم کرچگی ہوگی کہ خراسان کے کالے جھنڈے والے اس کی جھوٹی خدائی کا پردہ چاک کرڈ الیس کے۔ کاش! مسلمان اس دن کی تیاری ابھی سے اس کی جھوٹی خدائی کا پردہ چاک کرڈ الیس کے۔ کاش! مسلمان اس دن کی تیاری ابھی سے کریں۔ تقوی اور جہاد۔ تقوی اور جہاد۔ تقوی اور جہاد۔ تھوٹی اور جہاد۔ اے اہل اسلام! تقوی اور جہاد۔ اس دو چیز وں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ بہاد۔ یہ ہے :

د جال کہاں ہے؟ میںوال اسرار ورموز کے دبیز پر دے کے بیچھے چھیا تھا۔اب جیسے جیے اس کے ظہور کا وقت قریب آر ہاہے ،ابیا لگتا ہے اللہ تعالی المیسی اور د جالی قو توں کے ٹھانے کو پچھے کچھ نیر آ شکارا کرنا جا ہتے ہیں۔ بہر حال اس کامعلوم ہو یا نامعلوم، واضح ہو یا مبهم ،معلوم ہو کر بھی نامعلوم رہے یا بالکل مجہول رہے، بات بیہے جس چیز کوحدیث شرایف میں جتنا بتایا گیا ہے،اس ہے زیادہ جانئے میں یقیناً ہمارا کا گدہ ندفغا اس لیے اسے مہم رکھا گیا۔ ہمیں اس ابہام کی تشریح کے چھلے رائے کے بجائے اس مقعد پر نظر رکھنی جاہے جو ابہام کا منشا تھا۔ یعنی و جال کے مسکن کی تعیین کے بجائے و جائی فقتے کے مقالب کی تیاری۔ آج اگر ہمیں اس کامسکن معلوم بھی ہوجائے تو نہ کوئی قبل از وقت اے قبل کرسکتا ہے نہاس جزيرے تك بن سكتا ب، البت جب دجال فكلے كااور يورى دنيا ميں دندنائ كاتو جس في اس کے مقابلے کے لیے دنیا کی محبت ہے جان چھڑا کرموت کی تیاری نہ کی ہوگی ، حرام چھوڑ کر حلال کی پایندی نه کی ہوگی، سورہ کہف اور ذکر تشیج کی عادت نہ ڈالی ہوگی، اللہ کی ملاقات کا شوق دل میں پیدا نہ کیا ہوگا اور جہاد ہے غافل رہا ہوگا، وہ اس کے فقنے کا شکار ہونے ہے نہ نیچ سکے گا۔ فقنے کا مرکز معلوم ہونا اتناا ہم نہیں جتنا فقنے کا شکار ہونے ہے بیچنے کی تیاری کرنا اور فتنے ہے بچنا اتنا قابل قدرنہیں جتنا اس کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن جدوجہد کا عزم کرنا۔اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و استفامت کا اعلیٰ درجہ اور جدوجہد و جہاد کا لاز وال جذبہ نصیب فرمائے۔آمین۔



## د جال کب برآ مد ہوگا؟

اس بحث کا تیسرااورآخری سوال .... جو پہلے دوسوالوں سے زیادہ نازک، پختیق طلب اور حتمی جواب سے بعیدترین ہے .... یہ ہے کہ د جال کب نکلے گا؟ اسے زنجیروں سے آزادی تو شایدل چک ہے، تید سے رہائی کب ملے گی؟ اور د جال کاراستہ ہموار ہونے ، امنیج تیار ہوئے اور د جالی قو توں کی مادی ترقی کے مکنة عروج پر پینچنے کے بعد وہ کون سالحہ ہے جب وہ خروج کر کے دنیا کوتاری انسانی کی سب سے بردی آزمائش سے دوچار کرے گا؟

ہمیں قرآن مجیدے اس طرح کے سوالات کے دوجواب ملتے ہیں: چنانچے پہلا جواب تو وہ تی ہے جوسور و کئی اسرائیل کی آیت نمبر 51 میں وارد ہوا ہے: "قُسِلُ عَسْسَى اَنُ یُکُورُدَ فَرِیْنَا."

ترجمہ: 'اے نبی! (صلی اللہ علیہ وسلم ) کہدد یجیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ (لمحیّہ موعود ) بالکل ہی قریب آگیا ہو۔''

بالكل اى طرح كى الك بات مورة المعارج مين بهى وارد بوئى ب:" إنَّهُ مَ يَرِ ذُكَهُ معيدًا وُنَوَاهُ فريُنا." یعن ایروگ اے دور بجھ رہے ہیں ، جبکہ ہم اے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔" (آیات: 7-6)

اور دوسرا وہ تموی جواب ہے جو قرآن مجید میں متعدد بارآیا ہے بیعن: "واِنُ اَدُرِیُ اَقَرِیْتُ اَمْ یَعِیٰدٌ مَّانُوُ عَدُونُ."

یعنی '(اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم ) کہدد یجیے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کائم سے وعدہ کیاجارہا ہے وہ قریب آچکی ہے یا بھی دور ہے۔' (سورۃ الا نبیاء: 109) ''قُل اِنُ اَدُرِیٰ اَفَرِیْ مَانُو عَلُونُ اَلْم یَجعُلُ لَهٔ رَبِیْ اَمَدُا.'' ایعنی اور (اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم ) کہدو یجیے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعد وتم سے کیا جارہا ہے وہ عقر یب چیش آنے والی ہے یا بھی میرار ت اس کے خمن میں پھھتا خیر فرمائے گا۔' (سورۃ الجن : 25)

خلاصہ یہ کہ اللہ رہ العزت نے جن خاص حکمتوں کے تحت قیامت کاعلم کسی کوئیس دیا اسے سوفیصہ مجم رکھا ہے ، ای طرح علامات قیامت کے ظبور کے وقت کی حتی تعیین بھی ناممکن ہی جیسی ہے۔ البتہ بعض قر ائن وشواہد کی بنا پر ہمارے اکا بریا اس موضوع ہے ولچپی رکھنے والے اہل علم نے اب تک جو پچھ فرمایا ہے ، ذیل میں ہم اسے بلا تبر وقال کرتے ہیں : (1) سرم بر مضول کر ہے مشہور عالم وین اور وجالیات سے خصوصی ولچپی رکھنے والے اور اس پرمفصل کتاب کے مؤلف حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی اپنی معرکم الآرا کتاب ' وجالی فتنہ کے نمایاں خدو خال' کے مقدے میں لکھتے ہیں :

''مغرب کا جدید تدن بظاہر ایبا معلوم ہوتا ہے کہ'' اُسے الدجال'' کے خروج کی زمین تیار کرر ہا ہے، کیونکہ اپنی اقتداری قوتوں ہے وہی کام یورپ کی اس نشاۃ جدیدہ میں جھی لیا جارہا ہے، جس میں'' اُسے الدجال'' اپنی اقتداری قوتوں کو استعمال کرے گا۔ خدا

بیزاری یا خدا کے انکار کو ہر دامزیز بنانے کی راہ پورے صاف کرد ہاہے یا کرچکا ہے لیکن بجائے خدا کےخودا بی خدائی کے اعلان کی جرأت اس میں ابھی پیدائییں ہوئی ہے۔اُسے الدجال ای قصے کی محیل کردے گا۔ کچھ بھی ہو مجھے اور صاف جھی تلی بات جس میں خواہ مخواہ نبوت کے الفاظ میں تھینج تان اور رُکیک تاویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی یبی ہے کہ''اُسی الدجال'' کے خروج کا دعویٰ تو قبل از وقت ہے، گر''اسے الدجال' جس فتنے میں دنیا کومبتلا کرے گا،اس فتنے کے ظہور کی ابتدائسی نہ کسی رنگ میں مان لینا جا ہے کہ ہوچکی ہے۔ دوسر لفظوں میں جاہیں تو کہدیتے ہیں کہ د جال آیا ہونیآیا ہو، کیکن ''و جالیت'' کی آ گ یقیناً بھڑک چکی۔ آخرحد پیٹوں میں یہ بھی تو آیا ہے کہ ''اُسے الد جال'' ہے پہلے'' د جاجلہ'' کا ظہور ہوگا ۔ بعض روایتوں میں ان کی تعدادتمیں اور بعضوں میں ستر ، چھہتر تک بتائی گئی ہے۔ '' وجال'' ہے پہلے ان'' وجاجلہ'' کی طرف'' دجالیت'' کا انتساب بلاوجہ نہیں کیا گیا ہے۔ بظاہر یکی معلوم ہوتا ہے کہ'' آسے الدجال'' جس فینے کو پیدا کرے گا کچھای تتم کے فتنوں میں اس سے پہلے ہونے والے''و جاجلہ'' و نیا کومبتلا کریں گے۔'' (ص 25،24) (2)... مفكر اسلام حضرت مولا ناسيد ابوالحن على تدوى صاحب رحمه الله تعالى

(2) ... مسلم اسلام حطرت مولا ناسید ابواسن می ندوی صاحب رحمه الله تعالی سورهٔ کهف اور د جال سے اس کے خصوصی تعلق پر لکھی گئی کتاب ''معرک ایمان و مادیت'' میں رقم طراز ہیں:

''عبد آخر میں یہودیوں نے (مختلف اسباب کی بنا پر جن میں بعض ان کے نسلی خصائی ہے ہے۔ خصائی سے تعلق رکھتے ہیں، بعض تعلیم وتر بہت ہے، بعض سیای مقاصداور تو می مصوبوں سے )علم وفن اور ایجادات واختر اعات کے میدان میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے ایک طرح سے تبذیب جدید پر پوراکنٹرول کرلیا اور اوب وتعلیم ، سیاست وفل نفہ، تجارت و سحافت اور تو می رہنمائی کے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں آگئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ

انہوں نے مغربی تہذیب (جومغربی ماحول میں پیدا ہوئی) کے ایک اہم ترین عضر کی حیثیت حاصل کرلی۔ جدید تغیرات کا جائزہ لینے ہے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بین الاقوامی يبوديت كااثر ورسوخ مغربي معاشره مين كس قدر بزه چكا ب؟ اب يتهذيب ايخ تمام سرمائة علم وفن کے ساتھ اپنے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور تخریب وفساد اور تلبیس و وجل کے آخری نقط پر ہاور سیسبان یہود یوں کے ہاتھوں ہور ہاہے جن کواہل مغرب نے سرآ تکھوں پر بٹھایا اور ان کے دورری خفیہ مقاصد ، انقامی طبیعت اورتخ ہیں مزاج ہے غافل د ب برداه ہوکران کی جڑوں کواینے ملکوں میں خوب پھیلنے اور گہراہونے کا موقع ویا اوران کے لیے ایس سہولتیں اور مواقع فراہم کیے جوطویل صدیوں ہے ان کے خواب و خیال میں بھی ندآ سکے ہوں گے۔ بدانسانیت کاسب سے بردا اہلی ہے اور تصرف عربوں کے لیے (جوان کو بھگت رہے ہیں اور نہ صرف اس محدود رقبہ کے لیے جہال موت وزیست كى يى تشكش برايا ہے) بلكه سارى دنيا كے ليے ب براخطرہ ہے۔" (ص:11.10) (3) - عالم عرب کے مشہور عالم، داعی اور محقق شخ سفر عبدالرحمٰن الحوالی اپنی كتاب" يوم الغضب" بين كهتے بين:

''رہا آخری مشکل سوال کے غضب والا دن کب نازل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ'' ویرائے گی گندگی'' کو کب بناہ کرے گا؟ بیت المقدل کی زنجیریں کب کشیں گی؟ اس کا جواب ہم نے ضمنا پہلے ہی دے دیا ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ دانیال نے کرب اور کشائش کے درمیان 45 برس کا تعین کیا ہے۔ ہم ویکھ رہے ہیں کہ دانیال کی نشاندہ ی کے مطابق پلید ریاست برس کا تعین کیا ہے۔ ہم ویکھ رہے ہیں کہ دانیال کی نشاندہ ی کے مطابق پلید ریاست مورت میں قائم ہوئی ایعنی اسرائیل کا بیت المقدس پر قبضہ 1967 ویکس ہوا۔ راقم آ تواس صورت میں اس کا خاتمہ یااس کے خاتمہ گا آ غاز ۔ (1967 + 1967) 2012 ویک ہوگا۔ اس سال اس کے وقوع کی تو قع ہے، لیکن جب تک واقعات تصدیق نہیں کرتے ہم

كونى قطعى بات نبين كهريكته ـ" (ص: 122 )

(4) ..... جامعداز ہر کے استاد ، اور مہدویات کے مشہور مصری محقق ، الاستاذ امین محد جمال الدين اين معركة الآراكتاب "برمجدون" (آرميگا دُون) كے صفحہ 33 يرزقم طراز ميں: ' وقعیم بن حماونے روایت کی ہے کہ کعب نے کہا:'' ظہور مہدی کی علامت مغرب ے آنے والے جینڈے ہیں جن کی قیادت کندة (كينيذا) كاليك لنگزا آدى كرے گا۔" مجھے گمان تک نہ تھا کہ امریکی ایک کنگڑے کا انتخاب کر کے اسے کما نڈرانچیف کے منصب برفائز کریں مے بلکہ میں اینے ول ہی دل میں مجھتا تھا کہ اعسرے کے افظ سے مراد ا یک کمز ورخخص ہے جس کی رائے میں کوئی وزن نہ ہوگا۔میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ دنیا کی فوج کاسیہ سالارا یک لنگڑ ہے کو بنانا روا مجھیں گے۔ بدشگونی کے طور پر کہا جا سکتا ہے كديدفوج اين قائد كى طرح عاجز وورمانده بوگى - جب يس في ديكها كدكينيدات تعلق ر کھنے والا جزل رچرڈ ماڑز بیسا کھیوں پر چل کرآ رہا ہے تا کہ وہ امریکی عوام کے سامنے افغانستان کے خلاف بری، بحری اورفضائی آیریشن کا علان کرے تو میرے منہ ہے نگل گیا۔ الله اكبر! اے اللہ كے رسول صلى الله عليه وسلم آپ نے سج فرمايا ہے۔

اتحادی فوج کے جونڈوں (صلبی جنڈوں) کا کینیڈا کے نظرے جرنیل کی زیر قیادت خروج کشت وخون کے آغاز کی علامت ہادر جی وقیوم کی قتم! بھی ظہور مہدی کی علامت ہے۔ اگر ہم لنگڑ ہام کی کہ اعرافی ملامت ہے۔ اگر ہم لنگڑ ہام کی کمانڈرا نجیف پر جران ہور ہے ہیں تو ہمیں ایک اور عبارت پر بھی جیران ہونا چاہے جس کو تعیم بن حماد نے ہی روایت کیا ہے۔ اس میں ای لنگڑ کا وصف بیان ہوا کہ پھر لنگڑ اکینیڈین خواصورت بچا گا کر ظاہر ہوگا۔ جب تو لنگڑ کے کو خواصورت بچا گا کر ظاہر ہوگا۔ جب تو لنگڑ ہے کو خواصورت نو بھی کا دو ہے ساختہ تیرے منہ سے نکالے گا؟

تھوڑا آ کے چل کرصفحہ 36 پروہ کہتے ہیں:

"1400 هے کی وہائیوں (دویا تین وہائیوں) میں مبدی امین کا خروج ہوگا۔ وہ ساری ونیا ہے جنگ کرے گا۔ سب گمراہ اور اللہ کے فضب کے مارے اس کے خلاف ا تعظیے ہوجائیں گے اوران کے ساتھ وہ اوگ بھی جواسراء اور معراج کے ملک میں نفاق کی حد کمال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بیسب مجدون نامی پہاڑ کے قریب جمع ہوں گے۔ساری دنیا کی مگاراور بدکارملکہ جس کا نام امریکا ہے، اس کے مقابلہ کے لیے نکلے گی۔ اس دن وہ پوری ونیا کو گمراہی اور کفر کی طرف ورغلائے گی۔اس زمانہ میں دنیا کے بیبودی اوج کمال تک ہنچے ہوں گے۔ بیت المقدی اور پاک شہران کے قبضے میں ہوگا۔ برو بح اور فضا سے ب مما لک آ جمکیں گے سوائے ان ممالک کے جہاں خوفناک برف بڑتی ہے یا خوفناک گری بردتی ہے۔مہدی و کیھے گا کہ پوری و نیابری کری سازشیں بنا کراس کے خلاف صف آرا ہے اور وہ دیکھے گا کہ اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ کارگر ہوگی۔ وہ دیکھے گا کہ پوری كائنات الله كى باورسب نے اى كى طرف لوٹ كر جانا بـ سارى دنيا بمنزلدايك درخت کے ہے جس کی جڑیں اور شاخیں ای اللہ کی ملکیت ہیں ....اور ان پر انتہا کی کر بناک تیر پھینکے گا اور زمین وآ سان اور سندرکوان برجلا کردا کھ کرڈا لے گا۔ آسان ہے آ فتیں رسیں گی۔ زمین والے سب کافروں پراعت بھیجیں گے اور اللہ تعالی ہر کفر کومٹانے کی اجازت دے دے گا۔''

(5) .... برصغیر کی ایک مشہور بزرگ شخصیت جن کی علامات قیامت کے بارے میں منظوم پیش گوئیاں معرکۃ الآ را، رہی ہیں یعنی مولا نا نعت الله شاہ المعروف (شاہ ولی نعت ) اپنی پیش گوئیوں میں فرماتے ہیں ۔

- الیے مسلم رہبر بھی ہوں گے جوور پیدد دمسلمانوں کے زشمنوں کے دوست ہول

گے اورا پنے فاجران عہد و پیان کے مطابق ان کی امداد کریں گے۔

۔ پھر ماہ محرم میں مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوارآ جائے گی۔اس وقت مسلمان جارحانہ اقدام شروع کردیں گے۔اس کے بعد پورے ملک ہندوستان میں شورش ہریا ہوجائے گی۔ اس وقت مسلمان جہاد کا مصمم ارادہ کرےگا۔

- ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ایک حبیب جواللہ کی طرف سے صاحب قرآن گا درج رکھے گا،اللہ کی مدد سے اپنی تکوار نیام ہے نکال کراقدام کرے گا۔

- سرحد کے بہادر غازیوں ہے زمین مرقد کی طرح ملنے گئے گئی جواپنے مقصد میں کامیا بی کے لیے پروانہ وارآ کئیں گے۔ بید چیونٹیوں مکوڑوں کی طرح راتوں رات غلب کریں گاور دختی ہات بیرے کہ قوم افغان برابر فتح یاب ہوجائے گی۔

- افغانی ووکی اورابیانی مل کر ہندوستان ،مردانہ وارفنج کرلیں گے۔

- دین اسلام کے تمام بدخواہ مارے جا کیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنالطف نازل فریائے گا۔

- خدا کے فضل و کرم ہے قوم مسلمان خوش ہوجائے گی اور پورا ہندوستان ہندوانہ رسوم سے پاک ہوجائے گا۔

- ہندوستان کی طرح یورپ کی قسمت خواب ہوجائے گی اور تیسری جنگ عظیم پھر حچیز جائے گی۔

- جن الفول کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک الف (امریکا) بدلگام گھوڑے کی طرح الف یعنی سیدھا ہوکر شریک جنگ ہوگا اور روس الف مغربانہ یعنی انگلتان پرحملہ کردےگا۔

- شَاست خوره وجيم لعِني جرمني روس كے ساتھ شريك بوكراور جہنمي اسلح آتش فشاں

تياركر كي بمراه لائے گا

- الف یعنی انگستان ایے مثیں گے کہ ان کا ایک لفظ بھی صفیۃ ستی پر بجز تاریخوں میں ان کی یاد کے اور ان کے بچھ ہاتی ندر ہے گا۔

۔ فیب سے مزاملے گی، گنہگار نام پائے گااور پھر بھی عیسائی طرز سرنداُ ٹھائے گا۔ - بے ایمان ساری ونیا کوخراب کردیں گے۔ آخر کار ہمیشہ کے لیے جہنی آگ کا نذرانہ ہوجا ٹیم گے۔ وہ راز بستہ ہیں جو میں نے کہا ہے اور موتیوں کی طرح پرودیا ہے۔ تیم کی نفرت دکامیانی کے لیے ایک اسناد فیبی کا کام دےگا۔

اگرتو جلدی چاہتا ہے اور فتح چاہتا ہے تو خدا کے لیے احکام الٰہی کی پیروی کر۔ جب آیندہ کان زھو قسا کا سال شروع ہوگا تو حضرت مہدی اپنے مہدویا نہ عہدہ پرجلوہ افروز ہوں گے۔

''انعمت خاموش ہو جاؤ!اور خدا کے راز وں کوآشکارامت کر۔' کے سب سے کسنوا (745 ججری) میں نے بیاشعار لکھے ہیں۔''

(6)....صدر دارالعلوم کرا چی خضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثانی دامت برکاتهم ما منامه "البلاغ" بین شاکع شده این ایک انثر و او مین فرمات بین ا

سوال: رسول الشصلی الله علیہ وسلم کی مستقبل کے بارے میں بشارتیں اور ان کی تطبیقی صورت حال کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔

جواب: اس سلسلہ میں جوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے پیشگی خبریں دی ہیں ان کی رُوے اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ پوری دنیا کی سیاست، جغرافیے اور حالات میں جوتبدیلیاں بردی تیزی سے روتما ہوئی ہیں اور ہور ہی ہیں ، یہ سب اس دور کی طرف دنیا کولے جارتی ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور سے سامنے آنے والا ہے اور یہ سارا میدان اس کے لیے تیار ہورہا ہے۔ اور روایت سے بیہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی کے زمانے میں مسلمانوں میں اختلاف عروج پر پہنچا ہوا ہوگا تو اختلاف کا خاتمہ وہی کریں گے اور دوبارہ خلافت اسلامیہ قائم ہوگی۔ جس کے سربراہ حضرت مہدی ہوں گے بظاہروہ وقت اب زیادہ دورنظر نہیں آتا۔

سوال: حضرت مہدی کے ظہور کے پہلو دجال کا ظاہر ہونا بھی آتا ہے؟
جواب: وہ پوری اُمت کے لیے آز مائش کا وقت ہوگا۔ بس اتن بات ہے کہ اسلام
کی ذلت کا وقت نہیں ہوگا اس لیے کہ مسلمان ایک امیر کے جنڈے کے بنتی جوہوں گے
اور حق ان کے سامنے کھلا ہوا ہوگا۔ حضرت مہدی کا قول حق ہوگا اور ان کے خلاف جوہوگا وہ
باطل ہوگا۔ اُس مشکل میں وہ دو چار نہیں ہوں گے جس مشکل میں اب ہم رہتے ہیں کہ کس
بات کو ہم چھے کہیں کس کو غلط کہیں۔ ٹھیک ہے، جانیں بہت جا کیں گی، قربانیاں بہت دی
جا کیں گا لیکن کش کمش نہیں ہوگی، ذات نہیں ہوگی مسلمان کی موت ہوگی تو عزت کی موت
جا کیں گا لیکن کش کمش نہیں ہوگی، ذات نہیں ہوگی مسلمان کی موت ہوگی تو عزت کی موت
ہوگی۔ (البلاغ: جن 6)، شارہ 11، جنوری 2004ء)

بیتواس سلسله میں حضرت کا انٹرویو تھا۔ آپ کا ایک مضمون "انبیاء کی سرز مین میں چند
روز "بھی" البلاغ "میں قسط وارشائع ہوا ہے، اس کی پانچویں قسط میں آپ تحریفر ماتے ہیں:
منارون میں جن جن تاریخی مقامات پر جانا ہوا اکثر جگد اسرائیل کے مقبوضات بھی
ساتھ بی نظر آئے جو انہوں نے مسلمانوں سے چھینے ہیں۔ فلا ہر ہے کہ یہ ہماری شامتِ
اعمال کا نتیجہ ہے۔ ول جو شامتِ اعمال سے پہلے بی زخی ہے، ان مناظر کو کچشم خودو کیود کیورکے
اور بھی چوٹ پر چوٹ کھا تا رہا، لیکن پوری و نیا جس تیزی سے بدل رہی ہے اور جس طرح
بدل رہی ہے، خصوصاً شرق اوسط (Middle East) میں تقریباً ساٹھ سال سے جو
انتلابات رونما ہور ہے ہیں، انہیں آگر رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ علامات کی

روشیٰ میں دیکھا جائے تو صاف پہ چاتا ہے کہ دنیا اب بہت تیزی سے قیامت کی طرف رواں دوال ہے۔

اردن اور شام کے اس سفر میں قدم قدم پر نظر آتا رہا کہ بید حضرت مہدی کے ظہور اور دجال ہے ان کی ہونے والی جنگ کا میدان تیار ہور ہا ہے۔ اور اس جنگ کے دوران حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے فور آبعدان کے ہاتھوں دجال کے قل اور ساتھ ہی مہود یوں گے قبل عام کا جو واقعہ ہونے والا ہے اس کی تیاری میں خود میرودی ۔۔۔۔ نادانستہ ہی سہی ۔۔۔۔ چیش چیش ہیں۔۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعثت سے كافى پہلے '' بخت نظر'' بادشاہ نے جب
یہود یوں پرضرب كارى لگائى تو بیتر بتر ہوكر پورى دنیا میں ذات كے ساتھ بكھر گئے ہتے۔
اب سے تقریباً ساتھ سال پہلے تک ان كا يہى حال تھا۔ اب بزاروں سال بعدان كا پورى دنیا سے تھنے تھنے تھنے كو تك سے ساتھ تھا تاكہ ہورى دنیا سے تھنے تھنے كو تك كے ساتھ تاكہ ہورى دنیا سے تھنے تھنے كو تا ہم كرتا ہے كہ يہ حضرت على ماليا اسلام اوران كے شكر كا كام آسان كرنے مورت على مالية السلام اوران كے شكر كا كام آسان كرنے ميں اگل ہوئے ہيں۔ ورنہ بقول حضرت والد ماجد (مفتی محد شفتے صاحب) رحمہ اللہ كے حضرت عليه عليه السلام ان كو پورى دنیا ميں كہاں تلاش كر ہے چرتے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودی د جال کواپتا پیشوا ماننے ہیں اور عجیب بات ہیں ہے کہ اُس کی آید کے اُسی مقام پر منتظر ہیں جہاں پہنچ کراُس کا قبل ہونا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیشکی خبر کے مطابق مقدر ہو چکا ہے۔

ہمارے ایک میزبان حسن یوسف جن کا ذکر پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے۔ یہ اصل باشند نے اسطین کے میں۔ وہاں ہے ججرت کرکے تقریبا 25،30 سال ہے تمان ہی میں مقیم میں ۔ انہوں نے بتایا کہ اب سے کئی برس پہلے وہ تبلیغ کے سلسلہ میں فلسطین گئے تو وہاں ے ایک شہر اللہ " بھی جانا ہوا، جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ وہاں ایک بڑا گیٹ دیکھا جو " ہاٹ اللّٰد" (لُد کا دروازہ) کہلاتا ہے۔ اُس پراسرا تیلی انتظامیہ نے لکھا ہے: " ھنا یعٹر کے ملک السلام" " سلامتی کا بادشاہ ( وجال ) یہاں ظاہر ہوگا۔''

اب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أيك حديث ديكي جس مين آپ صلى الله عليه وسلم في أيب طلى الله عليه وسلم في أيب حديث ديكي جس مين آپ صلى الله عليه وسلم في قرب قيامت مين حضرت عينى عليه السلام كنازل مون كى تفعيلات ارشاد قرمائى اليس بين وسيد بيث اعلى درجه كي سخوس كساتهم آئى جاورات تين صحابه كرام اورا يك أم المؤمنين حضرت عائش صديقه (رضى الله عنها عنهم ) في روايت كياب - اس مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كارشاد ب: "قب طلب حتى مُلْور كه بياب لَدِّر فَيقُتُله . " (صحيح مسلم، الوداؤ د، ترقدي ، أبن ماجه ومسنداحمه)

ترجمہ: 'پس میسلی (علیہ السلام) دجال کو تلاش کریں گے بیباں تک کہ اُسے "باث اللّٰد" (لُد کے دروازے) پر جالیں گے اور قتل کردیں گے۔''

ہمارے ایک اور میزبان جناب علی حسن احمد البیاری جو ''اربد (Irbid)'' کے معروف تاجر بیں اور بلیغ کام ہے بھی وابستہ ہیں۔ ہمارا'' عمان' کے نظر اربد'' کاسٹر اُن بی معروف تاجر بیں اور بلیغ کام ہے بھی وابستہ ہیں۔ ہمارا'' عمان' کے بھے، بلکہ خاص شہر 'لد'' کی گاڑی ہیں ہوا تھا۔ اِن کے والد بھی اصل باشند نے فلسطین کے بھے، بلکہ خاص شہر 'لد'' بی کر بنے والے تھے۔ 1948ء میں ججرت کرکے یہاں آگئے تھے۔ یہیں 1951ء میں علی حسن احمد البیاری صاحب بیدا ہوئے۔ انہوں نے آئ سیاحت سے واپسی پر اپنی علی حسن احمد البیاری صاحب بیدا ہوئے۔ انہوں نے آئ سیاحت سے واپسی پر اپنی عالیشان کو بھی میں ضیافت کا اجتمام کیا تھا۔ اس پُر اطف مجلس میں انہوں نے اپنا بیدوا قعد سنایا کہ وہاں کہ 1980ء میں بیدیں روز اپنے آبائی وطن 'لڈ'' میں جاکر رہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں سے ایک سیاٹ البید'' بی کے مقام پر ایک کواں ہے۔ یہودی شہری انتظامیہ نے وہاں سے ایک سیاٹ البید' کے لیے اس کنویں ہوئے کرنا چاہا، گر بلڈ وزروں اور طرح کے مشینوں مواک گذار نے کے لیے اس کنویں ہوئی کرنا چاہا، گر بلڈ وزروں اور طرح کے طرح کی مشینوں

ے بھی اس کنویں کوختم نہ کیا جا سکا۔ مجبوراً سڑک وہاں سے ہٹا کر گذار نی پڑی۔ وہاں اب میلکھا ہوا تھا کہ "ھذا مکاڈ تاریحی" ( یعنی ایک تاریخی مقام ہے )۔

ان ہی علی حسن بیّاری صاحب نے بتایا کدان کے ایک ماموں زاد بھائی بھی جو ''علاماتِ قیامت'' کی تحقیق وجبتو میں خاص دلچیسی رکھتے ہیں، لُدَ گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک محل دیکھا جواسرائیلی انظامیہ نے اپنے "مسلك السسلام" (وجال) کے لیے بنایا ہے۔''

(7) ۔۔۔۔۔علامات قیامت، آخری زمانے کے فتنوں اوران کی عصری تطبیق رکھنے والے ایک اور صاحب بصیرت عالم حضرت مولا ناعاصم تمر فاضل وارالعلوم و یو بندا پٹی مقبول عام کتاب'' تیسری جنگ عظیم اور د جال' میں قرماتے ہیں:

"جہاں تک تعلق وسائل پر قبضے کا ہے تو اگر آئ سے پچاس سال پہلے جنگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ و نیا کے وسائل پر قبضہ کرلئے کے لیے ہیں، تو کسی حد تک درست تھالیکن اس دور میں ان جنگوں کو تیل اور معد فی وسائل کی جنگ کہنا، اس لیے درست نہیں کہ امر یکا پر حکمر انی کرنے والی اصل قو تیل اب تیل اور دیگر دولت کے مرحلے ہے بہت آگے جا چکی ہیں۔ اب ان کے سامنے آخری ہدف ہے اور وہ اپنی چودہ سوسالہ جنگ کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ "(عی : 23)

مولانا موصوف "صدائے امت" میں "طلسم کشائی" کے نام سے برمودا تکون پر کھھے گئے کالم میں فرماتے ہیں:

'' بیفتند جال ہے جس کو یا وکر کے صحابہ رضی اللہ عنہم رونے لگتے تھے۔خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹنے فکر مندر رہتے کہ ید بینہ منورہ میں ایک لڑک (ابن صیاد) کی پیدائش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی جس میں و جال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم خوداس کے گھر تشریف لے جاتے اور جھپ جھپ کراس کے بارے میں تحقیقات
کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ محم سلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کوسچا ماننے والی امت اپ
گردو پیش کے تمام خطرات ہے بے نیاز ، نامعلوم سمتوں میں بھٹکتی پھررہی ہے۔ ہونا تو یہ
چاہے تھا کہ اُڑن طشتر یوں اور برمودا تکون کے واقعات کی بھٹک لگتے ہی سنجیدگی ہے اس
موضوع کی طرف توجہ کرتے ، لیکن یوں ہے کہ د جال کے نگلنے کا وقت قریب ہے کہ علا ، نے
موضوع کی طرف توجہ کرتے ، لیکن یوں ہے کہ د جال کے نگلنے کا وقت قریب ہے کہ علا ، نے
موضوع کی طرف توجہ کرتے ، لیکن یوں ہے کہ د جال کے نگلنے کا وقت قریب ہے کہ علا ، نے

(8)۔۔۔وجالیات کے مشہور محقق ڈاکٹر اسرار عالم نے اپنی کتاب د جال کی تینوں جلدوں پرتقر بیاا کیے جیسا حاشے آگھا ہے۔فر ماتے ہیں:

''بیبویں صدی عیسوی کی آخری و ہائی تک آئے آئے واضح طور پرمحسوں ہونے لگا ہے کہ بیا است تاریخ انسانی کے اس مرحلے میں داخل ہو پی ہے جس کی خبرویے ہوئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا۔''عنقریب تو میں تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بلاوادی گی جیسے بھو کے ( جانور) کھانے پرٹوٹ پڑنے کے لیے بلاوادی ہیں۔' (ابوداؤدویہ تا) گی جیسے بھو کے ( جانور) کھانے پرٹوٹ پڑنے کے لیے بلاوادیے ہیں۔' (ابوداؤدویہ تا) کی جو دیا اس اندو بہناک صور تحال سے زیادہ کریب کی بات بیہ ہے گہ اُمت مسلم سے جو دیا کی وہ داصد کردہ ہے جسے ماضی، حال اور مستقبل کا کانی علم (ساک ن و مسا ھو کائی ) دیا گیا سے آئے جران اور تاواقف راہ بھٹک رہی ہے اور دینا کی تاریکیوں سے دوشنی کی بھیک گیا ہے۔ چودہ صد یوں بعداب آٹار قیامت کے ظاہر ہونے کی رفتار تیز ہوتی ہوئی با گی رہی ہوئے کی رفتار تیز ہوتی ہوئی با گی رہی ہے۔ چودہ صد یوں بعداب آٹار قیامت کے ظاہر ہونے کی رفتار تیز ہوتی ہوئی ویا کوئی ہارٹوٹ جائے اور کیے بعدد یکرے دائے گرنے گیس ' ( ویکھیے ؛

موصوف کی کتاب'' فتنہ د جال اکبز' کے مقدمے میں بھی بعینہ یمی الفاظ ورج میں ۔واضح ہو کہ موصوف اپنی ان کتابوں میں کئی جگہ جمہور کے مسلک اعتدال ہے ہٹ گئے ہیں۔ سیکن ان کے در دول اور موضوع پر نظر اور گرفت سے انکارٹیس کیا جاسکتا۔ اللہ تعالی ان کواپنی اصلاح اور اُمت کی فلاح کے لیے بہترین کام کی توفیق دے۔

ویں میں موسوف اپنی ایک اور کتاب 'دمعرک و جال اکبر' کے مقدے میں ا واکٹر صاحب موسوف اپنی ایک اور کتاب 'دمعرک و جال اکبر' کے مقدے میں استے ہیں:

''صورتحال کی نزاکت بردھتی جارہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اُمت کی قرمہ داریاں بھی۔ صورت حال کی نزاکت اس کی متقاضی ہے کہ اس کتاب کے محقویات سے اُمت کا ہرخاص و عام زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد واقف ہوجائے ، لہٰذا اُمید کی جاتی ہے کہ تاریخین اور ہالحضوص اہل ہم حسب استطاعت اسے عام کرنے کی معی فرما نمیں گے۔ اللہٰ تعالی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس میں ہرکت عطافرمائے۔'' اِس ناہ اُ

(9) کامران رعدا پی کتاب "فری میسنزی اور دجال" کے مقد ہے ہیں لکھتے ہیں:

"میں نے یہ تحقیقی کام اخلاص نیت کے ساتھ اس سازش کو سلمانوں کے سامنے

لائے کے مقصد ہے کیا ہے جو 1095ء میں شروع ہوئی ہاں سازش نے انسانی زندگی کے

ہراس شعبے کواپئی گرفت میں لے لیا ہے جس پہ خدائی توانین کا اطلاق ہونا جا ہے ہیہ منصوبہ

ہراس شعبے کواپئی گرفت میں لے لیا ہے جس پہ خدائی توانین کا اطلاق ہونا جا ہے ہیہ منصوبہ پر ابسال اللہ منصوبہ پر ابسال کے مقصد اللہ مسلم پر ابھر ااور اپنے منصوبہ پر ابسال کا مقصد اوگوں کو خدا کے رائے ہے مخرف کر کے شیطان کے غیرانسانی رائے پر گامزن کرنا ہے

تاکہ انہیں ٹھیک وہ موزوں حالات میسر آجا کیں جن میں آمیے الکذاب، الدجال کی آ مرحکن ہو سکے ۔ ہم نیو ورکن کی تا کی تا بی جی کہ کر سے کے قابل نہیں رہیں گے ۔ ہم نیو ورکن کی طرح جکڑے جا گیں گر حے ہو ہماری طرف عیاری اور خاموثی ورکنا آرڈور کے شیخ میں نری طرح جکڑے جا گیں گے جو ہماری طرف عیاری اور خاموثی مسلم پر حتا چلا آ رہا ہے۔ "(عی 8 م 8)

(10) .... مولوی محمود بن مولا ناسلیمان بار دولی مدرس جامع اسلامیه دا بھیل، بھارت اپنی کتاب ' ظہور مہدی: کب؟ کہاں؟ کیسے؟''میں فرماتے میں:

''اب بات صدیوں ،سالوں یا د ہائیوں کی نہیں ، دنوں اور مہینوں کی رہ گئی ہے۔اللہ کے لیے جاگیے اور آئی تھیں کھول کر حالات کو دیکھیے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہمائی فر مائے اور عالم اسلام اور ملت اسلامیہ کا حامی و ناصر ہو۔'' (ص:3)

(12) ... ڈاکٹر اسراراحمدا ہے بیانات پر شتمل کتاب 'سابقہ اور موجود و مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذیمہ داری'' کے مقد ہے میں کہتے ہیں:

'' بین الاقوای حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہور ہے ہیں اور تاریخ جس برق رفتاری سے کروٹیس بدلنے گلی ہے، اس کے پیش نظر ملک وملت کا در در کھنے والا ہر شخص میہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اُمت مسلمہ اور اسلام کا مستقبل کیا ہوگا؟ بادی انتظر میں تو یمبی و یکھائی دیتا ہے کہ اسلام مخالف تمام قوتیں اب واحد سپر یا درام ریکا جے ایک اعتبار ہے' اسپر یم یا ور'' کہنا بھی غلط نہ ہوگا، کے جینڈے تلے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف متحد ہو چکی ہیں اور ستم ظریفی یہ کہ قوت وطاقت کے نشے میں سرشاراس پر پاور کے سر پر'' یہودی'' سوار ہے جس کی مسلمان دُشنی محتاج بیان نہیں۔ اس تناظر میں صاف نظر آتا ہے کہ اُمت کا مستقبل نہایت تاریک ہے اور شدید اندیشہ ہے کہ دجالی فقنے کا یہ سیلا ب مسلمانوں کوخس وشاک کی طرح بہاکر لے جائے گا۔''(ص: 3)

ای کتاب میں آ گے چل کراینے تاثرات کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں: '' حال ہی میں ایک اور کامیا بی انہیں خلیج کی جنگ کے بعد حاصل ہو گی ہے اور وہ بیہ کے فلسطینیوں سمیت تمام توب ممالک نے اسرائیل کواس حد تک تونشلیم کر ہی لیا کہاس کے ساتھ مذاکرات کی میزیر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔اب ظاہر ہے کہ ان کی آخری منزل مقصود'' دو حیار ہاتھ جبکہ لب ہام رہ گیا!'' کی مصداقِ کامل بن چکی ہے اور وہ ہے عظیم تراسرائیل کا قیام اور بینکل سلیمانی کی تغییرنو۔اس آخری منزل تک پہنچنے کے لیے یہود کا سازتی ذہن ایس تدابیراختیار کرے گا کہ ''مسلم فنڈ امتعلزم'' کاہوَ اوکھا کرمغرب کی عیسائی دنیا کومسلمانوں خصوصاً عربوں ہے لڑوا دے۔ چنانچہ یہی سلسکن<sup>ور</sup> ملاحم'' کا اصل <sup>پ</sup>س منظر ہوگا اور اس کے شمن میں جب اسرائیلی میہودی دیکھیں گے کہ حضرت مہدی کی قیادت میں مليانون كالبراجاري مون لكا بوكوني اسرائلي ليدر"أف المسبع" كانعره لكاكر ميدان مين كود جائے گا۔ چنانچ يمي "المسيخ الذِّحال" بوگاجس كے باتھوں مسلمانوں كو شدید ہزیمت اُٹھانی پڑے گی اور ایک بار تو عظیم تر اسرائیل قائم ہو ہی ہی جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ پھر اللہ تعالی اصل حضرت مسے علیہ السلام کو بھیج کر یہودیوں کا قلع قمع كرد \_ كالوروي عظيم تراسرائيل ان كاعظيم ترقبرستان بن جائة كاروسا ذلك على الله بغريد !!!" (عن 130:)

ان درجن جرحوالوں میں جو بات مشترک ہو وہ یہ کہ اس موضوع ہے دہ جی رکھنے والے عرب وجم کے اہل علم اب اس وقت کو یکھنزیادہ دور نہیں بچھتے۔ ان سب کا وجدان، شعور اور اور اراک یہ کہتا ہے کہ امت کو اس مشکل وقت کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے جو انتہائی خوفاک فتوں کو اپنے جلو میں لے کر عنقریب ان پر آپڑنے والا ہے۔ ایک آفت کا اختی وقت معلوم ہوتو اس کی تیاری اتنی مشکل نہیں جتنا کہ اس چیز کی جو قریب آ کر دور چلی جتنی وقت معلوم ہوتو اس کی تیاری اتنی مشکل نہیں جتنا کہ اس چیز کی جو قریب آ کر دور چلی جائے اور پھر دور رہ کر قریب و کھائی دے۔ اللہ تعالیٰ آمت مسلمہ کے قلوب کو فیر کی قبولیت کی صلاحیت دے اور اے حق کے دفاع و غلیم کے لیے جان مال لٹانے کی تو فیق عام عطا کرے۔ و آخر دعو انا ان الحد مداللہ رت العالمین.



# کرنا کیا جاہیے؟

یبال پینچ کرانسان کاایمان اور شمیراس ہے یو چیتا ہے:''اب کرنا کیا جا ہے؟'' ہمارے سب سے بڑے اور سے خیرخواہ جناب نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لیجی احادیث میں ہمیں اس خطرناک دور کے حوالے سے کچھیجتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہمارے لیےان ہے بڑھ کرتو کوئی چیز ڈھال یا حسارنہیں ہوعتی۔ہم پہلےان روحانی تدابیر کوذکر کریں گے۔اس کے بعدان کی عصر حاضر پر تطبیق کرتے ہوئے کچھڑ ویراتی تدابیر پیش کریں گے۔فتنہ وجال ہےان دوشتم کی تد اپیر کے بغیرنہیں بچاسکتا۔لیکن ان تد اپیر کے تذكرے سے پہلے ان كا خلاصة مجھ ليجي تو بہتر ہوگا۔ فتنة د جال اكبر كے تين مختلف مرحلے بين: شديد،اهند اورنا قابل فحل اهد \_امت مسلمه اس وقت يهليهم علي (شديد ) مين داخل ہو پچی ہے۔ دوسرے و تیسرے مرحلے (اشدَ اور نا قابل مخل اشدَ ) کا اے منقریب سامنا ے۔ان تمام مراحل سے سرخرونی کے ساتھ منطنے اور پوری بی نوع آ دم کو نجات و کامیابی ے ہمکنار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے" جہاد فی سبیل اللہ" ہے جہادے مراد اعلائے گلمة اللہ کے لیے قبال فی سمبل اہلہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تذہیر، کوئی منصوبہ کوئی حلہ کارگرنہیں ہوسکتا۔ باقی سب چیزیں تعلیم وتبلیغ ، سیاست ،تحریک علم وٹیکنالو بی اس کے تالع اور ماتحت ہول تو خیر ہی فیر ہیں ۔ لیکن اس سے لاتعلقی اور کنارہ کشی کی قیت پرتو ہے سب غيرمؤثر بين -آج تك مسلمانون كى ترقى وكامياني كاراز يجي ربا إورآينده بهي الله كا قانون تبدیل نہیں ہوسکتا ۔عصر حاضر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مغرب کی حیران کن مادی ترقی کا مقابله اتن ہی مادی طاقت حاصل کر کے کرنا چاہتے ہیں۔۔ جبکہ یم مکن نہیں ہے۔اس میدان میں مغرب ہم ے اتنا آ گے ہے کہ اس کا تھا قب کھیاوں میں مُمَكِّن تَهِيل ، زندگي کي مملي حقيقتول ميں ايسا کهاں ممکن ہوگا؟ پچيلے اولميک گيمز ( بيجنگ ، چين ) میں پاکستان زور لگا کربھی ایک تمغینیں جیت کا۔ بورا عالم اسلام ل کربھی لاطینی امر پیکا کے ایک چھوٹے ہے ملک''جیکا'' جینے تمغے نہیں جیت سکا۔ دبیٰ کی ایک شنرادی کو جوڈو كرائے كاشوق چراياليكن جب يمبلا ہى مقا بلەجنولى كى چيمپئن سے پڑاتو پيشوق مہنگا پڑالەتو جب كحياول مين بياحال بي حضور اتو آب رئي حمل ونيامين مين كدمغرب سي متعالين علے ہیں البتہ میدان میں پنجازانے کا مقابلہ ہوتو مغرب ہم نے نہیں ڈکل سکتا۔ جس طرح عالم اسلام تے تمیں جالیس ملک مل کرایک چھوٹے ے امریکن ملک نے ہیں جیت سكتے ،ای طرح ' 'عظیم ترین امریکا'' حالیس ملکوں کوساتھ لے کر نہتے طالبان کے آگے بے بس بے اے مسلمانو!اللہ کے لیے موچوا آ تھوں ہے دیکھنے کے بعد کیاباتی رہ جاتا ہے۔ اب توسمجھاو!اب تو مان لو! دنیا کے ترقی یا فتہ ملکوں میں نے تعلیم وٹیکنالو جی کے بل ہوتے پر سن ایک کا مقابله تم نه کر سکے لیکن جہاد سے مبارک عمل کی بدولت و نیا کے بسماندہ ترین ملک کے غیرمنظم مجاہدین نے دنیا کے تمام سپریا ورزاورمنی سپریاورز کوونت ڈالا ہوا ہے۔ یہ کیا کرشہ ہے؟ ترقی کا پہ کیسا کارآ مڈر ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علیما کر گئے ہیں۔ ذیل میں ڈکر کی جانے والی ساری تدبیریں ای ایک نکتے کے گروگھومتی ہیں۔

### روحاني تذابير

اللہ تعالی جو بیاری نازل کرتا ہے،اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔احادیث میں جس طرح آخرز مانے کے فتنوں اور خوز یز معرکوں گی تفصیل بیان ہوئی ہے ای طرح آن سے مجات کی راہوں کی بھی اتنی وقیق تفصیل ہے کہ گوئی چیز کوئی تدبیر باقی نہیں چھوڑی گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہرآنے والے فتنے اور واقعے کے بارے میں معلومات چھوڑی ہیں۔لیکن جس طرح آخری زمانے کے فتنوں اوران میں ہونے والی معلومات چھوڑی ہیں۔لیکن جس طرح آخری زمانے کے فتنوں اوران میں ہونے والی نبوی ہدایات اور قبیتی تھیں جونے والی نبوی ہدایات اور قبیتی تھیستیں میں جو نبجات کی راہوں پر روشنی ڈالتی ہیں، فیر معروف ہیں اور نبوی برای برعلائے اہل جق کا شکر گزار ہونا وگوں کی نظروں سے او بھل ہیں۔ہمیں اس موقع پر اکا برعلائے اہل جق کا شکر گزار ہونا عالی کے دوہ ہمیں ان سے آگاہ کرتے اور مطلع رکھتے ہیں۔ان کی سے کوشش نہ ہوتو ہماری عبالت اور بے جی ہمیں لی ہے کوشش نہ ہوتو ہماری جہالت اور بے جی ہمیں لی خو ہمیں لی دو ہے۔

راہ نجات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات رائے کے روشن نشانات ہیں جن کی روشن میں انسان آنے والے فتنوں کی تاریکیوں میں منزل تلاش کرسکتا اور مبلک وخون ریز مفرکوں میں نجات حاصل کرسکتا ہے۔ ذیل میں احادیث سے مستبط شدہ وہ ہدایات درج کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پڑمل کی توفیق ہے اور جمیں چھوٹے بڑے فاہری اور باطنی ہر طرح کے فتنوں سے بچائے۔ آمین۔ پہلی مدایت:

آخری زمانہ کے فتنوں اور حادثات کے بارے میں جاننا اور ان سے بیچنے کے لیے نبوی بدایات سیکھنا اور ان پڑھمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ القد پر یقین کومضبوط کیا جائے ،اپ رب کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر تعلقات استوار کیے جائیں ،

دین کے لیے فدائیت اور فٹائیت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور فتنوں کے حوالے سے حدیث
شریف میں بیان کی جانے والی نصحتوں اور آخری تدبیر بجھ کران پر بختی ہے ممل کیا جائے۔
کیونکہ فتنے کسی کو بھی متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ جوان کو پہلے سے جاتا ہوگا ہے جائے گا
اور جس کا ایمان قوی ہوگا اور اللہ پر یقین پختہ ہوگا وہ کا میاب ہوجائے گا۔
ووسری ہدایت:

ہرمسلمان پرلازم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالی سے دُعا کرے کہ اللہ تعالی اے فتوں کا شکار ہونے سے بچائے اور حق کی مدد کے وقت باطل والوں کے ساتھ کھڑ ہے ہونے کے عذاب سے محفوظ رکھے۔

حضرت الوہرائية وضى اللہ عندے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ عابيہ وسلم نے فرمایا:
'' فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب دلوہ وگا جو چھپار ہے اور پاک و صاف
رہے۔ اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پیچان نہ سکے اور اگر سامنے نہ ہوتو کوئی اس کا حال
احوال نہ پوچھے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدنصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آ واز سے فیج
و بلیغ خطبہ دے گا اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑ نے پرمجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر

لہذا ہر صاحب ایمان پراولا تو بیلا زم ہے کہ دل کو باطنی گندگیوں سے پاک گرے اوراے ریا کاری، غرور و تکبر اور حسد جیسے امراض سے صاف کرے۔ یہ بیاریاں ولوں کو مُر دہ کردیتی بین اورا پسے لوگ فتنوں کے دوران استقامت نہیں وکھاتے یشود و نمائش کی چاہت اور شرف و جاہ کی تمناہ یہ مراسر برفصیبی اور تباہی کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد اسے چاہت کہ گزا گزا کر خلوص کے مماتھ ایسے دل سے دعا مائے جو در دیس ڈو با ہوا ہو۔ ایسی دعا جو سمندر میں ڈو بے والا مانگتا ہے۔ بید عااس کے دل ود ماغ سے بلکداس کے ہر ہر عضواور ہر بال کی جڑے نگل رہی ہو۔ یہی دعاوہ ڈھال ہے جو فتنوں میں کام آئے گی۔ بید عائیں پابندی کے ساتھ مانگنا چاہیے جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام اُمت کو سکھانے کے لیے مختلف فتنوں سے بیچنے کے لیےان کا نام لے کرد عاما نگا کرتے ہتے۔ تیسری ہدایت:

ان تمام گروہوں اور نت نئی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جوعلائے حق اور مشایخ عظام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف ہیں اوراپنی جہالت یا خود پہندگ کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح کی گراہی میں مبتلا ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت ہے: "ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بھیٹر بکریاں ہوں گی جن کو لے کروہ پہاڑ کی چوٹی اور ہارش کے مقامات پر چلا جائے گاتا کہ وہ اپنے دین کولے کرفتنوں سے بھاگ جائے۔"اس صدیث کی تشریک كرت بوئ علامدابن حجرن اين مشبورتصنيف" فخ الباري " بين لكها ب: "سلف صالحین میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کے فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آ دمی عام لوگوں ہے کنارہ کش ہوکر علیحد گی اختیار کرے یا نہ؟ بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشائشینی یا پہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے لیں اور بعض فرماتے میں کہ شہروں میں رہ کرفتنوں کےخلاف ڈٹ جانا جا ہے۔ کیکن بیا ختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو،لیکن اگر فتنہ عام ہوجائے تو پھر فتنہ ز دہ لوگوں سے علیحد گی اور تنہائی کو ترجیج دی گئی ہے۔ " بعنی قابل برداشت حالات میں تو انسان کومعاشرے کے درمیان بق ر مِنا جا ہے اوران کے خلاف آواز بلند کرنی جا ہے ۔ البتہ جب فتو ل کاالیا زور ہو کہ اپنا ا بیان بیانامشکل ہوجا ہے تو پھر عذا ب البی آئے ہے پہلے گناہوں پھرے معاشے ہے

الگ ہوجانا جا ہے۔

حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' اے عبداللہ بن عمر و!اگر تو ادنی درج کے لوگوں کے درمیان رو گیا تو پھر کیا کرے گا؟ میدو لوگ ہوں گے (اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے سنے ) جنہوں نے اپنے عبد و پیان اور امانتوں کو ضائع کر دیا، پھر وہ ایسے ہوگئے۔'' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں ہے اشارہ کرتے ہوئے اپنی اٹکلیوں کو آپس میں پیوست کرلیا۔ انہوں نے پوچھا، ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی اٹکلیوں کو آپس میں پیوست کرلیا۔ انہوں نے پوچھا، ''ایسے وقت میرے لیے کیا تھم ہے ؟'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' عام اوگوں کوچھوڑ کرنے اس کی ماتھوں جانا۔''

ہمارے زمانہ میں عہد و پیان کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ لوگ وعدے کر کے صاف کمر
جاتے ہیں۔ یہاں تک کہد ویتے ہیں کہ بیکوئی قرآن وحدیث تھوڑا ہی ہے۔ امانتوں کا کوئی
خیال نہیں رکھتا۔ خیانت اور کر پشن عام ہے اور سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہے،
حیال نہیں رکھتا۔ خیانت اور کر پشن عام ہے اور سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہے،
سب کے تعمیر بگڑ چکے ہیں۔ بیخرابیاں مزید بیڑھتی جا کیں گی اور عنقریب ایک ایسا وقت
آئے گا کہ عوام میں رہنا اپنی آخرت کو برباد کرنے کے متراوف ہوگا۔ اللہ والے خواص
(علاء ومشائ اصلاحی صلفے ، مدارس و خانقاہ) کی صحبت کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔
چوتھی بدایت:

جب حضرت مہدی کا ظہور ہوتو ان کے خلاف نگلنے والے لشکر میں کوئی صاحب ایمان ہرگزشامل نہ ہو، بلکہ حضرت مہدی کی بیعت میں (جب ان کواحادیث میں بیان کردہ علامات کے مطابق یائے ) جلدی کرے۔

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جو بدنصیب لشکر حصرت مہدی کے ساتھواڑئے کے لیے پہلے پہلے بھیجا جائے گاوہ کفار کانبیں بمسلمانوں کالشکر ہوگا۔ان میں سے کچھیتوا ہے ہوں گے جن کولڑائی پرمجبور کیا ہوگائیکن کچھاراد تاسوج مجھ کرلڑنے کے لیے آئیں گے۔ بیدوہ نام نہاد
مسلمان ہوں گے جو'' فکری ارتداؤ'' کا شکار ہو چکے ہوں گے اوران کو حضرت مہدی کے
رفقاء دہشت گرد، شدت پند، بنیاد پرست وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے۔ ان سب کوز مین
میں دھنسادیا جائے گا۔ پھر اُن کا حشر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ ہرمسلمان اس کی
احتیاط کرے کہ اس کا خاتمہ اس منحوں طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں: '' پناہ لینے والا [ یعنی حضرت مبدی ] بیت اللہ میں پناہ لے گا،اس کی
طرف فوج تھیجی جائے گی۔ جب وہ بیابان ( کہلے میدان) ہیں پہنچے گی تو زبین میں چنس
جائے گی۔''

حضرت مہدی کی علامات پائی جا کیں جو بیچھے بیان ہوچکی جیں توان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت میں مہدی کی علامات پائی جا کیں جو بیچھے بیان ہوچکی جیں توان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت میں سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے۔ اس زمانے میں ہر مسلمان پر داجب ہوگا کہ حضرت مبدی کے حاقہ مجابہ بن میں شامل ہوگراعلا ،گلمۃ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال پیش کرے ۔ حضرت مبدی کی پہچان کا ایک ڈریعہ تو وہ علامات ہیں جواحادیث میں بیان ہوگرا القاء کرے گا اور سے مہدی اور ان کے اعوان دانصار کی پہچان ہوجائے گی جان ہو درنہ جن کو طلب نہ ہوگی وہ علامات و کھے کر بھی ان کا ساتھ نہ دویں کے بلکہ گھروں میں بیٹھے ورنہ جن کو طلب نہ ہوگی وہ علامات و کھے کر بھی ان کا ساتھ نہ دویں کے بلکہ گھروں میں بیٹھے علی ہو طالب اور جبتی تو تری زمانے کے لوگوں کے لیے سعادت کی علامت اور آخرت کا کی تجی طلب اور جبتی تا خری زمانے کے لوگوں کے لیے سعادت کی علامت اور آخرت کا مر مایٹا بت ہوگی۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔''جب تم اے دیکھوتو اس کی بیعت کرو، خواہ

حمہیں برف پرے گھٹوں کے بل چل کرآ ناپڑے، کیونکدوہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔'' یا نچویں مدایت:

امر یکا اور مغربی ممالک کے گنا ہوں بھرے شہروں کے بجائے حربین ،ارضِ شام، بیت المقدس وغیرہ میں رہنے کی امکانی حد تک کوشش کرنا۔خونی معرکوں میں زمین کے میہ خطے اہل ایمان کی جائے پناہ ہیں۔وجال ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔

نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' بے شک د جال عیار مسجد ول بمسجد حرام بمسجد کی نبوی بمسجد طور سینا اور مسجد اقصلی کے سواہر گھائے میر مہنچے گا۔'' حس

چھٹی ہدایت:

پابندی سے بیچہ دورہ اور تبلیل و تبلیری عادت ڈال جائے۔ جس کو ذکر کی لذت ہے ۔ آشنائی ہوگی ،ان کو ذکر سے الی حلاوت نصیب ہوگی کہ کھانے پینے سے بے نیاز ہوجا کی گے۔ دہال کے فقتے کے عروق کے دنوں میں جب وہ مخالفین پر غذائی پابندیاں لگائے گا، گے۔ دہال کے فقتے کے عروق کے دنوں میں جب وہ مخالفین پر غذائی پابندیاں لگائے گا، ان دنوں ذکر و تیج غذا کا کام دے گی البندا ہر سلمان میج شام مسنون السبیجات ( درودشریف، ان دنوں ذکر و تیج تا ہا تھی، تبلیل کے تعرایا چوتھا کلمہ اور استعفار ) کی عادت ڈالے اور سور ڈکھف کی ابتدائی یا آخری دیں آئیتیں یا دکرے ان کے ورد کامعمول بنائے۔ و جال کے فتوں کے دنوں میں میہ چیز نہایت برکت یا الی اور روحانی دوا کے ساتھ جسمانی غذا بھی ثابت ہوگی۔

ایک عظیم الثان حدیث میں جے ابوا مامہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے روایت کیا ہے ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمیں سکھاتے جیں کہ وجال کے زمانہ میں ہم مجوک اور بیاس کا کیمے سامنا کریں لاروائ کہتا ہے بوچھا گیا: 'اے اللہ کے رسول ((صلی اللہ علیہ وسلم) الن دنول وان تی چیز اوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی ؟'' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' تشبیج ( سِجان اللہ کہنا ) ہتھید ( الحمد للہ کہنا ) ہتھیر ( اللہ اکبر کہنا ) کھانے پینے گ جگہ ان کے اندر سرایت کرجائے گی۔''

یہ حدیث لوگوں کو ذہن نشین کرلینی چاہیے اور اے اپنے عمل کی بنیاد بنانا چاہیے۔
د جال کے زمانہ میں اس حدیث ہے بھوک اور پیاس کے فقتے کا سامنا کیا جاسکتا ہے۔ پس
اللہ کے ذکراور قرآن مجید کی تلاوت میں گئے رہیں۔ ابھی ہے'' قیام اللیل'' (رات کو اُٹھو کر
نماز پڑھنے اور ذکر ووفطا گف ) کی عادت ڈالیس۔ د جال کے زمانہ میں یہ عادت الیے خوش
نصیبوں کے لیے آب حیات ٹابت ہوگی۔

ساتوين برايت:

سورة كهف كى تلاوت \_

 پر ہیز گارلوگ ہر جمعہ کوسور کہف ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ مجدول میں ای لیے اس سورت کے متعدد شخول کے رکھنے کا عام روائ ہے۔ صاحب خیرلوگوں کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ سورؤ لیسن کی طرح سورؤ کیف کے متند شنخ بھی چھچوا کرمساجد میں رکھوائے جا کیں۔ "(ش:15)

مفکر اسلام حضرت مولا ناسیدابوالحس علی ندوی صاحب سورهٔ کبف اور د جال کے تعلق پرکاھی جانے والی اپنی تحقیقی کتاب''معرکۂ ایمان ومادیت'' میں فرماتے ہیں:''جھہ کے روز جن سورتوں کے پڑھنے کاشروع ہے میرامعمول ہے،ان میں سورہ کہف بھی شامل ہے۔حدیث نبوی کےمطالعہ کے دوران مجھے علم ہوا کہاس روزسورۂ کہف پڑھنے اوراس کو یاد کرنے گی ترغیب دی گئی ہے۔اس کو دجال ہے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ میں نے اینے ول میں سوحیا کہ کیا اس سورہ میں واقعی ایسے معانی وحقائق اور ایسی تنویمیں یا تدبیریں میں جواس فتنہ بیا عتی ہیں جس ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خود بار بار پناہ ما تگی ہادرا پی اُمت کو بھی اس سے بناہ ما ملکنے کی سخت تا کید فر مائی ہے،اور جو وہ سب سے برا آخری فائد ہے جس کے بارے میں حضور سلی اللہ عليہ وسلم كا ارشاد بدے: "مايين حلق آدم السي قِيام السَّاعَةِ أَمِرُ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ " (آدم كي پيدائش في امت تك دجال ب بڑا کوئی واقعینیں ہے۔) میں نے سوجیا کہ رسول الندسلی الندعایہ وسلم نے (جو کتاب النداور اس كاسراروعلوم بسب سے زيادہ واقف تھے ) قرآن كى سارى سورتوں ميں آخراي سورہ کا انتخاب کیوں فر مایا ہے؟ مجھے محسوس ہوا کہ میراول اس راز تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہے۔ میں یہ جاننا جا ہتا تھا کہ اس خصوصیت کا سبب کیا ہے اور اس حفاظت اور پیاؤ کا جس کی خبررسول الله صلی الله علیه وسلم نے وی ہے ،سورہ سے کیامعنوی تعلق ہے؟ قرآن مجید میں چیوٹی بڑی ( قصار مفصل اور طوال مفصل ) ہر طرح گی سورتیں موجود تھیں۔ کیاوجہ ہے کہ ان سب کو چھوڑ کراس سورہ کاامتخاب کیا گیااور بیز بردست خاصیت ای سورہ میں رکھی گئی۔ مجملاً مجھاں کا یقین ہوگیا کہ بیسورہ قرآن کی ضرورالی منظرہ سورہ ہے جس میں عہد آخر کے
ان تمام فتنوں ہے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے جس کا سب سے بڑا علم بردار دجال
ہوگا۔اس میں اس تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کر دہ زہر ہلے اثر ات
کا تو ژکر سکتا ہے اوراس کے بیار کو کمل طور پر شفایا ب کر سکتا ہے۔اگر کوئی اس سورہ سے پورا
تعلق پیدا کر لے اوراس کے معانی کو اپنے دل وجان میں اُتار لے (جس کا راستاس سورہ
کا حفظ اور کثر ت تلاوت ہے ) تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فقندے محفوظ رہے گا اوراس
کے جال میں ہرگز گرفتار شہوگا۔

اس سورہ میں الی رہنمائی ، واضح اشارے بلکہ الی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں جو ہر عبد میں اور ہر جگہ و جال کو نامز دکر علق ہیں اور اس بنیادے آگاہ کرعتی ہیں جس پراس فتنہ کے فتنہ اور اس کی دعوت وتح یک قائم ہے۔ مزید برآں یہ کہ بیسورہ ذہن و دماغ کو اس فتنہ کے مقابلہ کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس کے خلاف بعقاوت پرا کساتی ہے۔ اس میں ایک الیم روح اور اسپرٹ ہے جود جالیت اور اس کے علم ہر داروں کے طرز فکر اور طریق نے ترک کی بوی وضاحت اور آت کے ساتھ فئی کرتی ہے اور اس پر شخت شرب لگاتی ہے۔''

البذا اہل ایمان کو جا ہے کہ یا تو پوری سور اُ کہف حفظ کرلیں یا کم از کم اس کی پہلی

دس یا آخری دیں آیات یا دکرلیں تا کد د جال کے خروج کے دفت ان کی تلاوت ہرا یک کے

ہمکن ہو۔ ان آیات میں ایسی قدرتی تا ثیر ہے کہ ایسے لوگوں کو د جال کوئی نقصان نہ

پہنچا سکے گا۔ اور د جالی فقنے کے ظہور سے پہلے ان آیات کے ورد کا فائدہ یہ ہوگا کہ د جالی

قو توں کے منفی پرویپگنڈ ہے گا اثر انسان کے دل و د ماغ اور ایمان و عمل پر کم سے کم ہوگا۔

ابن فرزیمہ کا قول ہے: 'میں نے ابوالحن الطنافسی کو کہتے سا فر مارہے تھے، میں نے

عبد الرحمٰن الحار بی کو کہتے سا ہے کہ: ' اس حدیث کو الیعنی جس جمعہ کے دن سور اُ کہف

پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اہر استاد کے تربیتی نصاب میں شامل کرنا چاہیے تا کہ وہ کمتب
کے تمام بچوں کو سکھا دے۔'' اندازہ کیجے اسنے زبانہ پہلے ہمارے اکا ہر کو فتنوں ہے بچنے کا
اس قدرا ہتمام تھا۔ آج ہم فتنوں کے صنور میں بچنے ہاتھ پاؤں ماررہ ہیں اور مزیر عظیم
فتنے ہمارے سر پر کھڑے ہیں ۔۔۔۔ ہمیں تو ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ بالفرض
اگر حقیقی عظیم فتنے ہمارے دور میں ظاہر نہ ہوئے تو چھوٹے دجالوں کے جھوٹے
پرد بیگنڈے ادر میڈیا وارے تو ان آیات کی برکت ہمیں ضرور محفوظ رکھے گیا۔
آھویں بدایت:

عراق میں دریائے فرات کا پانی رکنے ہے اس کی تہدے جوسونا برآ مدہوگا ،اس کی لا پیج کوئی مسلمان نہ کرے۔

الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم کا فرمان ہے: '' قریب ہے کہ فرات سونے کے پہاڑ

سے چیچے ہٹ جائے۔ چنانچے جو بھی اس وقت موجود ہواس میں سے پہریشی نہ لے۔'' ایک
اورروایت میں ہے: ''اس پہاڑ پرمسلمان ایک دوسرے سے دست وگر بہان ہوں گئے وسومیں
سے ننانو نے قبل ہوجا میں گے اوران میں سے ہرآ دمی کہے گا: ہوسکتا ہے کہ میں بڑے جاؤں!''
لہذا ہرمسلمان حرص و ہوں اور طمع و لا کچے کے بجائے انفاق فی سبیل اللہ کا مزاح
بنائے اور لینے آورلو شمخے کے بجائے دیئے اورلٹانے کی عادت ڈالے ۔۔۔۔ ورند دنیاوی حرص
کہیں کا نہ چھوڑے گی۔

#### تزوراتي تذابير

روحانی تدامیرے بعداب ہم ظاہری اسباب کے تحت کی جانے والی عملی تدامیر کی طرف آت جیں۔فتنۂ د جال اکبراور د جالی نظام کا مقابلہ کرنے کی تدامیر اور حضرت مہدی وحفرت عیسی علیماالسلام کااستقبال کرنے کے لیے کی جانے والی تیاری کے بنیادی خطوط کار ورج ذیل جوں گے:

(1) صحابة كرام رضى الله عنهم اجمعين جيسي ملكوتى اخلاق بهيلانا

(2) جہاد کونقطۂ کمال پر لے جانا یعنی جہا دکوعلمی وعملی ، داخلی و خارجی اعتبار سے عمیق گڑاوروسیع تر کرنا۔

(3) مال اوراولا دے فتند میں بڑنے سے میچنے کی پوری پوری کوشش کرنا

(4) جنسی براہ روی کومکند صد تک کم سے کم کرنے کے لیے بوری کوشش صرف کرنا

(5) غذا الباس اورر ہائش كوقدرتى افطرى اورمسنون تطحير لے جاتا

ان پانچ تداہر کو افتیار کے بغیر نہ دجالی میکانزم سے بچاجاسکتا ہے نہ اس کو توڑا جاسکتا ہے اور نہاس کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ جو شخص ان پانچ میں سے کی ایک چیز برشل سے محروم ہے وہ اتنای دجالی میکانزم کا شکار یا شریک کار ہے اور جو مؤمن فرد، معاشرہ ، تنظیم، تحریک اور حکومت دجالی میکانزم کا جاتنا شکار یا شریک گار ہے، اس کی بحثیت مؤمن فتم بوجانے کے اندیشے اس قدر زیادہ جی سے مور قالبقرہ میں ندکور صفر ہے طالوت کی جالوت کے موحلہ اور ہے جو جنگا یا فی کے گار ہے کہ اور ہے کہ اور ہے موحلہ اور ہے میں میکور صفر ہے کہ اور جو جنگا یا فی کے گار ہے کہ موحلہ اور ہے میں ہوجانے کی طاقت ای قدر کم جوجائے گی اور جو جنگا تھو کی وطہارت اختیار کر کے میش پر تی طاقت ای قدر کم جوجائے گی اور جو جنگا تھو کی وطہارت اختیار کر کے میش پر تی ہوجائے گی اور جو جنگا تھو کی وطہارت اختیار کر کے میش پر تی سے دور رہے گا اس پر دجائی حرب استے ہی کم افرانداز ہوں گے۔

ىپلى تدبير:اتباع صحابه:

نبی آخرالز مال حضرت محرصلی الله علیه وسلم نے روئے ارض پرایک عظیم الشان فکری، وجنی علمی اور تخلیقی اصلاح پرمشتل بے مثال انقلاب بر پا کیا۔ اور وہ انقلاب تحا

سنت الله " كو فسنت نبوى " كى شكل يىن روئ ارض يرعملا جارى ،سارى اورنا فذكر دينا ـ حضرات صحابةً كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين روئے ارض كے وہ اعلى ترين ، ارفع ترین اور جامع ترین اشخاص بی جوروئے ارض پر بریا ہونے والے اس عظیم الثان فکری، دہنی علمی اور تخلیقی رحمانی انقلاب کے شاہ کارنمونہ اس کے دست ویاز واوراس کی بے مثال نشاني تتحه ـ روئے ارض پر ہر یااس عظیم الشان انقلاب کا جونمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے پیش کیاوہ یہوداوران کے بریا کردہ دجالی نظام کے مقابلہ اوراس پر فتح یانے کے لیے ہمارے پاس موجود'' واحد حل'' ہے۔ سحابہ کرام رضی التعظیم کی تین سفات ایس ہیں جنہیں اپنانے والے ہی متعقبل قریب میں بریا ہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے ليے كارآ مد عضر ثابت ہو سكتے ہيں۔ يہ تينوں صفات ايك روايت ميں بيان كي گئي ہيں۔ان کے مطابق سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین داوں کی یا کیز گی علم کی حقیقت اور تکاف سے اجتناب میں تمام امت ے زیادہ بلندمقام پر تنے۔ان فیوں سفات کی تفصیل کچھ یوں ہے: (1) السرُّهَا قُلُونًا ( سحابِكرام كرول أيرً " كراعلي ترين مقام ير يَخ كُ تَح ) " بسر" ہے مراد ہے انسانی دل کا خالص و مخلص حالت وصورت میں آ جانا ، باطنی بیار یوں اور روحانی آلائتوں سے بالکل پاک صاف ہوجانا۔ "آ دمیت" کا ایس حالت کو بازیافت كرليناجو برطرح كيأ الودكى اورخرابي بياك بو\_

(2) آغ من علیت اور حقیقت شامی کی اعتبارے اس عالم امکان میں علیت اور حقیقت شامی کی آخری گرائیوں تک پہنچ گئے تھے۔ )علم کی حقیقت حاصل کرنے ،اور کا گنات لینی آفاق وانفس کی حقیقت کو جان لینے کے اعتبارے عالم امکان میں جو آخری درجہ ہوسکتا ہے ، سخابۂ کرام رضی المد عنبم اس تک پہنچ گئے تھے۔ وہ اس علمی مقام اور بلندرو حانی مرجب تک پہنچ گئے تھے۔ وہ اس علمی مقام اور بلندرو حانی مرجب تک پہنچ گئے تھے۔ وہ اس علمی مقام اور بلندرو حانی مرجب تک پہنچ گئے تھے۔ وہ اس علمی مقام اور بلندرو حانی مرجب تک پہنچ گئے تھے جبال تک ان سے پہلے انبیاء کوچھوڑ کرنے کوئی انسان پہنچ سکا اور نہ آئیدہ پہنچ

سکتا ہے۔ یاد رکھیے! اصل علم اشیاء کی حقیقت کا علم ہے۔ یہ علم سائنسی لیبارٹریوں میں پیشاب اور خون کے تجزیے، چو ہا اور مینڈک پر تجربات ہے نہیں ، نور معرفت سے حاصل ہوتا ہے اور میہ خوت سے البندا جو مزاج نبوی سے جتنا قریب ہوگا ہے کا کتات اور اس میں موجود اشیاء وعناصر کی حقیقت کا علم اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ مغرب کے مادہ پرست سائنس دانوں کواس کی ہوا بھی نہیں گئی۔

(3) افسان المحافیا و اوروئ ارض پر کم ترین تکلف کے حامل بننے میں کا میاب ہوگئے۔) اس سے مراد ہے کہ صحابہ کرام اس کنتہ کو پاگئے کہ روئ ارض پر مقصد ربانی کی سخیل کرنے ، نہایت آسانی سے بہال گی آ زبائشوں اور ابتلا سے گزرنے اور ابلیس اور دجال اکبر کے مگر وکیدگونا گام کرنے کے لیے " بہترین راہ " بیہ ہے کہ انسان حلال میں تکلف نہ کرے اور حرام میں ملوث نہ ہو۔ ایسان وقت ہوگا جب وہ اپنی انفرادی واجنا ہی ہولیات و تعیشات کو کم سے کم سطح پر لے آئے۔ سہولیات کا عادی نہ بنے ، جفائشی اختیار کرے۔ عیش برست نہ ہو، بخت جان اور ایٹار وقر بانی کا عادی ہو۔

الغرض .... فتنة دجال اكبركامقابلدكرنے كى اہل ايك اللى "صالح آمت" بنے كے ليے ..... جوايك جانب اپنى تو انا ئيوں كو يكسوكر كے غلبہ اسلام كى اليى طلب كاراورسرا پا طلب بن جائے كداللہ تعالى اس كے اغدر حضرت مهدى عليه السلام جيسى قيادت بيدا كريں اور اس كى حضرت عيسى ابن مريم سے نصرت كريں .... اور دوسرى جانب وہ حضرت مهدى اور حضرت عيسى عليم السلام كو اپنے قائد كى طرح قبول اور جذب كر سے .... لا زم ہے كہ اور حضرت عيسى عليم السلام كو اپنے قائد كى طرح قبول اور جذب كر سے .... لا زم ہے كہ امت مسلمہ ان تين صفات كو پھر سے زندہ كر سے سحاب كرام جيسے فكرى ، وہنى علمى اور خليقى اصلاح وار تقاكو كي جو انگيز سم كى مرعوبيت سے نكا وانا جاسكتا ہے۔ مقابلہ ہوسكتا ہے نہ اس كے حرائليز سم كى مرعوبيت سے نكا واسكتا ہے۔

لہٰذا فقتہ وجال اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ اہلِ ایمان صحابہ کرام رضی اللّه عنہم اجمعین کی مبارک سنت برعمل کرتے ہوئے:

مینی سروحانی اور رحمانی علم کی جبتو کریں۔ یعلم سے اللہ والوں کی محبت کے بغیر عاصل نبیس ہوتا اور اس علم کے بغیر کا ننات اور اس میں موجودا شیا ، کی حقیقت سجو نیس آ سکتی۔
عاصل نبیس ہوتا اور اس علم کے بغیر کا ننات اور اس میں موجودا شیا ، کی حقیقت سجو نیس آ سکتی۔
عاصل نبیس ہوتا اور تحقیق کے ساتھ بھیں سے حرا ، پہاڑ ، وادی ، ن آبستہ علاقوں اور
عیر تحراؤں میں ہر طرح کے حالات میں دہنے ، کھانے ، پینے اور پہنے کی عادت ڈالیس۔
تیرنے ، گورسواری کرنے ، پہاڑوں ہر چڑھنے اور ورز شوں کے ذریعے خود کو حیات و چو بند
رکھنے کا اہتمام کریں ۔ تبہ خانوں اور غاروں بیس دینے سے نہ کتر اسمیں۔

مغرب کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو سحابیانہ صفات سے عاری کرکے گناہوں، سہولت پہندی اور عیش پرتی میں مبتلا کیا جائے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہمیں طرح طرح کی راحتوں الذتوں اور تعیشات میں مبتلا کرنے کے لیےنت نئی ایجادات کی تشہیر کرتی ہیں۔ دگنا میسہ بھی کماتی ہیں اور دجال کے خارش زوہ ٹو تیار کرنے کے مرحلے پر بھی تیزی ہے عمل کرری ہیں۔ جانبان اپنے جم کوراحت پہنچانے کے لیے کہاں تک جاسکتا ہے؟ کتا گرسکتا ہے؟ کتنی فضول خرچی کرسکتا ہے؟ روح ہے توجہ ہٹا کرنٹس کے پھندوں میں کتنا گرفتار ہوسکتا ہے؟ ان چیز وں کا جتنا انصور کیا جاسکتا ہے، ملٹی نیشنل کمینیوں نے اس ہے آگے کی لذت پرستیوں کو یا قاعدہ منصوبے کے تحت حقیقت کی شکل و ہے رکھی ہے اور وہ دنیا کو ہالخصوص اہلِ اسلام کو کائل ،ست، آرام پہنداور میش پرست اورا تنالذت کوش بنانا چاہتے ہیں کہ وہ فارمی مرغیوں کی طرح کسی کام کے ندر ہیں۔ دجال اور دجالی فتنوں کا مقابلہ ند کرسکیں اور یہود کی منول آسان ہوجائے۔ آپ سرٹوں کے کنارے گئی بڑے بڑے اشتہارات پرنظر ڈالیے، آسان ہوجائے۔ آپ سرٹوں کے کنارے گئی بڑے بڑے اشتہارات پرنظر ڈالیے، اشیاۓ تیش ہے بجرے ہوۓ شاپنگ مالز میں چیکدار دکا نیں اور چیچائے شوکیس ملاحظہ اشیاۓ تیش میں ملاحظہ کی لذتوں ، شہوتوں اور تو ابی نخ وں چونچلوں کو بھی دیکھیے۔ وجالی فتنے میں ملوث ہونے کے آثار ہرجگہ واضح نظر آگیں گے۔ ان سے نگا کرسادہ، جفاکش اور برتکاف زندگی گذار نے والا بی اپنی سخت، ایمان اور آخرت کو بچا سے گا۔

جہاداسلام کو چوٹی پر لے جانے والی واحد میں اور سلمانوں کی ترقی کا واحد ضامن 
ہے۔ یہوداس حقیقت کوہم سے زیادہ جانے ہیں۔ یہود کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندر 
ازخود پیداشدہ عزم جہاد کا اُرخ پھیر کر انہیں غیر حقیق میدان کا رفراہم کردیا جائے۔ یہ 
میدان کا ربطا ہر حقیق اور مفید لیکن در حقیقت فرضی اور قطعا غیر مفید ہو۔ ریگولرہ وہ سیکولر قطعا نہ 
ہو۔ یہ Megalothymia مغربی اصطلاح میں تقییری ہوتخ ہی نہ ہو۔ یعنی اس کے نتیج 
میں اُمت مسلمہ اپنی مرضی سے بنسی خوشی گلری اور علمی بحث ومباحث و تبادلہ خیال کرنے 
میں اُمت مسلمہ اپنی مرضی سے بنسی خوشی گلری اور علمی بحث ومباحث و تبادلہ خیال کرنے 
اعمال کو زندگی کا جزبنانے کے بجائے اسلام کومغربی تہذیب سے نیادہ سود منداور کا رآ مد 
عام کی کوشش میں گلی رہے۔ علمی اداروں جقیقی شنعتی اور فنی اداروں کے قیام کی 
عابت کرنے کی کوشش میں گلی رہے۔ علمی اداروں جقیقی شنعتی اور فنی اداروں کے قیام کی

طرف متوجہ ہوجائے اور علمی ، تحقیقی منعتی ، فنی اور بالی صلاحیتوں کے بڑھانے میں ایسی مشغول ہوجائے اور ان میدانوں میں مغرب گی ترتی تک پہنچنے اور اس ہے آگے نگلنے میں اتی مستغول ہوجائے اور ان میدانوں میں مغرب گی ترتی تک پہنچنے اور اس ہے آگے نگلنے میں اتی مستغرق ہوجائے کہ اس جہاد کے وَر معے حاصل ہونے والی بے مثال ، تیز رفتار اور ہوش رباح پیچھا کرتے کرتے سرگرداں پھرے اور اللہ رب الحالمین نے اس کو مغرب کی ہوش رباح تی اور حیران کن مادی طاقت پر غلبے کا جو بے بہائے دیا ہو ہے اس کی شقیص کرے ، تر دید کا ارتکاب کرے تی کہ اس کی شقیص کرے ، تر دید کا ارتکاب کرے تی کہ اس میں فلاح و بہائے دیا ہو انتقام کا شکارہ وہائے ۔ اس کی شقیص کرے ، تر دید کا ارتکاب کرے تی کے شعراد میں الزحف " یا "نہو کہ واللہ تو الاحداد" (جہادے پیٹھ پھیر کردو سری چیز وں میں فلاح و خوات تا تا تاش کرنا آگی مرتکب ہوکر اللہ تعالی کے فضب وانتقام کا شکارہ وجائے ۔

با در کھیے! بے مقصداور سطی علمی تحقیق ،سائٹس وئیکنالوجی میں پیش رفت وغیرہ ریہ سارے امور یہودیت کی اصطلاح میں اعتمیری'' ہیں۔ان سے بلاواسطداور بالواسط یہودیت کوانتخام نعیب ہوتا ہے اوراس کے خطرے کم ہوتے ہیں یا اگر خطرے پیدا ہوں مجھی تو یہودیت اس کے کنٹرول پر پوری طرح قادر ہے۔البذاوداس کے لیے عالم اسلام کو مشادرت، تکنیکی معاونت اور فنڈ فراہم کرنے پر بھی تیار ہوں گے۔ نام نہار اسلامک انسنیوث اور ریس بیشرز کا قیام ان کے لیے نہایت اطمینان کا باعث ہے۔البتہ جہاد کا نام لینے والوں کاوہ دانہ پانی بند کرئے ہے کم کئی چیز پراکتفائیس کریں گے۔ یہودیت کے نزد یک" تخ یم امور" ے مراد جہاد ہے۔ جہاد وہ عمل ہے جس سے بہودیت بدحواس ہوجاتی ہے۔قوم یہود کےحواس اس مختل ہوجاتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ تعمیری امور کوکٹرول کرنے کے لیےان کے پاس میکائزم ہے۔ جباد کوکٹرول کرنے کے لیےان کے یاں کوئی میکانز منہیں۔ سوائے اس کے کہ وہ ڈشمن کو over kill کریں۔ کیکن وہ جانتے میں کہ وہ ایسانبیں کر عکتے ، بیان کے بس کی چیز نہیں ، مجاہدین ان کے لیے ہمیشہ مشکل بلکہ ناممکن بدف ثابت ہوئے ہیں۔ نیز بے تحاشا جان لیناان کے مسائل میں اضافہ کرتا ہے کی نہیں .... جبکہ مسلمانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں مصروف کر کے خود او نجی پوٹی پر کھڑے ہوکران کی بے بسی کا تماشاد کھناان کے لیے نہایت فرحت پخش عمل ہے۔ان کو پتا ہے کہ وہ اس میدان میں اپنے آ گے ہیں کہ ساری مسلمان حکومتیں مل کربھی ان کے یائے کا ایک تعلیمی ادارہ بناسکی میں ندان کے تیار کردہ سائنس دانوں جیسے سائنس دان تیار کرسکتی ہیں۔لہذااس میدان میں ہماری کچھوے کی حال والی ترقی ہے انہیں کوئی خطر ہنیں۔البت يېوداور يېوديت زده مغربي د نياجذبهٔ جهاداورشوق شهاوت کا کوئي متبادل نېيس رکھتی۔ په چيز رب تعالی عصلمانوں کو بخش ہے۔ اور اس کا کوئی توڑ يبودي سائنس دانوں اور مغربی تھنک ٹینکس کے پاس نہیں۔ لبذامسلمانوں کی بقاوفلات اس میں ہے کہ اپنی نی نسل میں جذبية جہاد كى روح چونك كراس ونيا سے جائيں \_ فلسفة جہادگوان كے اندركوث كوت كر بجردیں اور ان کا ایبا ذہن بنادیں کہ وہ اس پر کسی قتم گے مجھوتے کو خارج از مکان قرار دیں، نیز ہرمسلمان اینے متعلقین اور اپنے نوجوانوں کے دل و دماغ میں یہ بات رائخ كردے كه جهاد كے علاوه كى اور چيز ساس جاہے وہ جديد تعليم مو يا نيكنالو تى .... كمپيوٹر سأتنس ہوریا خلائی تنجیر .... گلے میں ٹائی باندھتا ہو یا کمر میں پینٹ کستا سکسی چیز کواپنی ترقی و کامیانی کا ڈر بعہ نے مجھیں ۔ جذبہ جہاداورشوق شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقاوتر تی کانصور پہلے تھانہ آیندہ ہوسکتا ہے۔ تيسري تدبير: فتنهُ مال داولا دے حفاظت:

فقتہ دجال اکبر کے پانچ ستونوں میں سے ایک ستون ''فقتہ مال واولا ڈ' ہے بلکہ فقتہ و جال دراصل ہے ہی مال اور مادیت کا فقتہ۔اس فقنہ کے نتیج میں پہلے پہل'' نظام رزق حلال' منبدم ہوتا ہے پھر'' نظام زکو ق'' کا انبدام شروع جوجاتا ہے اور آخر میں ''نظام انفاق فی سبیل الله' بی کل طور پر منهدم ہوجاتا ہے۔ان نظاموں کے انہدام سے مال اور رزق طیب نہیں رہتا، خبیث ہوجاتا ہے اور خبیث رزق سے پلنے والے اجسام دجالی فتنہ کا آسان ہدف اور مرغوب شکار ہوں گے۔

'' فتنهُ مال واولا ذ' سے خود کو نکالے بغیر اہل ایمان کا فتنهٔ د جال اکبرے نگانا محال ہے۔فتنۂ دجال اکبرے نگلنے یااس ہے بیچنے کی اوّلین شرط ہے''نظام انفاق کا قیام''اور ''نظام ربا (سود) کا انبدام' اس کے لیےضروری ہے کہ سلمان حلال وحرام کاعلم حاصل کریں۔ ہرطرح کےحرام ہے کلی اجتناب کا اجتمام کریں ہے رف اورصرف علال مال کما تیں اور پھراس میں سے اللہ کے رائے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیس اور بچول کواس کی عادیہ ڈلوانے کے لیے ان کے ہاتھ ہے بھی فی سبیل اللہ خرج کروایا کریں۔ بچوں کے دل میں حلال کی اہمیت اور حرام سے نفرت پیدا کریں۔رزق کمانے کے دوران سے جا ہے ملازمت ہویا کاروبار ... شریعت کے احکام پرختی ہے عمل کیا جائے تا کہ حلال طبیب حاصل ہواور جسم و جان میں جو پھے جائے ، خیراور نیکی کی رغیت اور تو فیق کا سب بے۔ کسب طلال کے شرق احكام اصولى ہوں يا فروق ، داخلي ہوں يا خار جي ،ان كا مجر پورا بترام كيا جائے \_مثلاً ايك فرق یا خار جی تھم پیہے کہ جمعہ کی پہلی اذان سے لے کر جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک تمام سلمان خرید و فرونخت موقوف کردیں اور اللہ کی یاد کے لیے مجد چل پڑیں۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آ بادیوں میں جعد کا دن (چوہیں گھنٹے) پوری طرح چھٹی کا ہو۔ جمعہ کے دن پہلی اذان تک سارا شہر مجد میں واخل ہوجائے تا کہ دوسری اذان سے لے کرنماز فتم ہونے تک مسلمان سب کچھ چھوڑ جھاڑ کر ہارگاہ الٰہی میں حاضر ہوں۔اس طرح وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہوجائیں گے اوران یہود کا مقابلہ کرے ان پر غالب ہو تکیں گے جو یہودیوں کے مقدل دن بفتے کے دن دنیاوی کاموں میں مشقول ہوکراللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔

چۇھى تدبىر: فتە جنس سے حفاظت:

فقتہ وجال اکبر کے پانچ عناصر میں ہے ایک اہم عضر'' فقتہ جنن' ہے۔ وجالی نظام کود نیا پر غالب کرنے والوں کی کوشش ہے کہ پورے روئے ارض پر جنس کے فطری اور باہر کت نظام یعنی'' نظام از دواج'' کو درہم برہم کردیا جائے۔ اس کے بعدر دئے ارض پر فطری تولید کے نظام کو درہم برہم کردینا آسان ہوجائے گا۔

فقت د جال اکبر کا مقابلہ کرنے کی اہم ترین تدبیر 'سنتِ نکاح'' کا قیام اور
اکمال ہے بیعنی نکاح کی سنت کو درجۂ کمال تک پہنچانا۔ مردو عورت کے حلال ملاپ کو
رواج دینا اور آسان بنانا حرام پرسزا دینا اورائے مشکل تربنانا۔ آج کل تقریب نکاح
کے حوالے ہے گی جانے والی رسومات کی بتا پر حلال مشکل ہے اور حرام آسان۔ ہم
جے مسئون نکاح کہتے ہیں، وہ نکاح تو ہے لیکن ''مسئون'' نہیں۔ اس میں اتن
رسومات، اسراف اور ریا کاری شامل ہوگئ ہے کہ نام تو '' نکاح مسئون' اور'' ولیمۂ
مسئونہ'' کا ہوتا ہے لیکن ان تقریبات میں اکثر کام غیر شرقی اور خلاف سنت ہوتے ہیں
جس ہے نکاح مشکل اور فحاشی (زنا) آسان ہوتی جارہی ہے۔

"استكمال سدي فكال" ككوشش كاجم فكات درج ذيل بين:

(۱) ہمہ جہت جنسی علیحد گی بیجنی مرد و تورت کا مکمل طور پر علیحد ہ علیحد ہ ماحول میں رہنا جوشر تی پر دے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

(2) عورتوں کوزیادہ سے زیادہ شرعی مراعات دینااوران کی مخصوص ذمہ دار گول کے علاوہ دیگر ذمہ دار کیوں ہے انہیں سبکدوش کرنا جوان کی فطرت اورشر لیعت کے خلاف

(3) نكاح كوزياده سے زياده آسان اور فنج نكاح كوزياده سے زياده منضبط

\_:::

(4) کسی بھی عمر میں جنسی ونفسیاتی محروی کو کم ہے کم واقع ہونے وینالبذا ہوئ عمرول کے مردوں اورعورتوں کو بھی پاکیزہ گھریلو زندگی گزارنے کے لیے نکاح ٹانی کی آسانی فراہم کرنا۔

(5) کشرت نکاح اور کشرت اولا دکوروائ دینا۔ایک سے زیادہ نکاح اور دو کا کا اور دو کا کا اور دو کیا کا اور دو کیا کا اور دو کیوں پراکتھا کی ہمت شکلی کرنا۔ور ندا مت سکڑتے سکڑتے دجالی فقنے کے آگے سرگوں ہوجائے گی۔ اور تاکم بیار سنت نکاح "کے بیوہ عنوانات تھے جن کو اسلام نے قائم کیا۔ وجال کے زمانے کی قرب کی ایک علامت بیا ہے کہ ان میں سے بیشتر آئ درہم ہو چکے کے زمانے کی قرب کی ایک علامت بیا ہے کہ ان میں سے بیشتر آئ درہم ہو چکے بیاں۔اس کی ناگز برضرورت ہے کہ ان تمام امورکواز سرٹونا فذالعمل بنایا جائے۔

فتن دجال اکبرے نیخ کے اقد امات میں ہے ایک میں ہے کہ برقتم کے حرام جنسی عمل اور حرام تولید حرام جنسی عمل اور حرام تولید حرام جنسی عمل اور حرام تولید کے معاشرے کو پاک کیا جائے ۔ حرام جنس اور حرام تولید کے فتنہ و جال اکبر کے زمانے میں فرد اور معاشرے کو بچانا تقریباً محال ہوتا جائے گا۔ اس سے نیچنے کی واحد صورت ہے ہے کہ حلال جنس اور حلال تولید کی صورتوں اور ہولتوں کو آسان سے آسمان تر بنانا اور زیادہ سے ٹریادہ استفادہ کرنا۔ اس کی درج ذیل صورتیں ہوگئی ہیں جن کو صالح مرد اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ قبول اور رائے کرنا ہوگا:

ﷺ بالغ ہونے کے بعد مردول اور عور توں کی شادی میں دیر نہ کرنا ایک سے زیادہ شادی

🏗 👵 بیوگان ومطلقه خواتین کی فورا شاوی

😭 ۔۔مردوں اور تورتوں کی شاوی کوخری کے اعتبارے آ سان تر بنا نا اور ہر

طرح كى معاشرتى پابنديون كاخاتمه كرنا

اللہ معاشرے میں آسان نکاح کی ہمت افزائی کرنا اور مشکل نکاح ہے۔ ناپندیدگی کا اظہار کرناحتی کہاس کا ہائیکاٹ کرنا۔

جواوگ ہٹ دھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائے غیرشری شادی کی رسوم کو جاری رکھیں یامخس نمائش کے لیے آسان اور مسنون نکاح کریں اور در پردہ ای رائے الوقت رسومات اور فضول خرچی ہے تھر پور شادی کو جاری رکھیں ، ان کا سخت بایکا ک کیا جائے۔
ایسے اوگوں کی مجلس نکاح میں شرکت کرنا اور راہ ورحم رکھنا ایساہی ہوگا جیے" مسجد ضرار' میں نماز پڑھنا۔ فقت و جال اکبر کے مقابلے اور جنسی بے راہ روی کے خاصتے کے لیے الازم ہے کہ شری طور پرسنت نکاح کی اوائیگی کا اجتمام کیا جائے اور بیای وقت ہوگا جب مقد نکاح کی تقریب ورہ سنوں کو خاتمہ ہوگا ورہ جاکہ ایک کیا جا ہے۔
ایس کی خاتمہ ہوگا ، نکاح پر کم ہے کم خرج ہوگا ، جرام جنسی ملاپ کاسد باب ہوگا اور مسنون نکاح کے ایک کیا جا ہے۔
ایس کے نتیج میں بیہودہ رسموں کا خاتمہ ہوگا ، زکاح پر کم ہے کم خرج ہوگا ، جرام جنسی ملاپ کاسد باب ہوگا اور مسنون نکاح کے گئا کی دندہ کرنے ہے یا گیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔

فقتۂ وجال اگبرے مقابلہ کے لیے بیٹھی لازم ہے کو رکھی یا تو ان اداروں اور پاسپوطوں میں کرائی جائے جہاں اللہ کے دین کے مطابل زیجی ہوتی ہے۔ میجا کے روپ میں منڈ لاتے بھیٹر ہے نما ڈاکٹر اور ڈاکٹر نیاں فیس اور کمیشن کی لا بلج میں فطری تولید کو روک کر غیر ضروری آپریشن پرزور دیتے اورا مت مسلمہ کی ماؤں کو تولید کی صلاحیت ہوتا ہے، بترری محروم کرتے ہیں۔ چونکہ اندیشای باحث کا ہے کہ اکثر جگبوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے امت میں اس کا اہتمام ہو کہ زیجی ماہر اور تجربہ کارروائیوں کی زیر تکرانی گھروں میں ہو۔ زیجی کے کے احد اولاد کے میں ہو۔ زیجی کے لیے Caeserion آپریشن سے حتی الوسے اجتناب کیا جائے۔ اولاد کے حصول کے لیے تغییر خلق کے تمام راستوں سے کی اجتناب کیا جائے۔ اولاد کے حصول کے لیے تغییر خلق کے تمام راستوں سے کی اجتناب کیا جائے۔ اولاد کے

حصول کے لیے غیرفطری طریقوں کا استعال قطعاً قطعاً نہ کیا جائے مثلاً: مادہ منویہ کو مجمد طور پر محفوظ رکھنا،مصنوعی طور پرمنی کا رخم میں ڈالنا،ٹمیٹ ٹیوب کے ذریعہ افزائش کرنا، رحم کا عاریتاً استعال کرنا اور کرانا۔

فتنهٔ وجال اکبر کے مقابلے کے لیے لازی ہے کہ اہل ایمان خالص اور مخلص بنیں۔حلال نسب اور حلال رزق کے علاوہ کسی چیز کوروائ نہ پانے ویں اور روئے ارض پر برسر پر کار د جالی افواج کے مقابلے میں اللہ کا سیابی بننے کی تیاری کریں۔ یا نچویں تدبیر: فتنهٔ غذاہے حفاظت:

نفتنۂ دجال اکبر کا مقابلہ کرنے والی مؤثر تدامیر میں ہے غذائی تداہیر بہت اہمیت کی حامل میں اوراس کے برخلاف فتنۂ وجال اکبر کے روز بروٹ طوفان کے مقابلے میں اہل ایمان کو کمزور ہے کمزور ترحی کہ ہالکل ہے بس کرویے بلکہ آلہ کار بنادیے والی چیز غذائی سطح پر جرام ہے چٹم ہوتی اور حلال سے انحراف ہے۔

فقت دجال اکبرے بیخے اور اپنے اہل وعیال کو پیچانے گی سب سے مؤثر تدبیر طیب و حلال طریقے سے حاصل کر دو تفاوا سے جسم کی پروش ہے۔ فقت وجال اکبر کے سامنے سب سے زیادہ اور آسان شکار (Soft Target) حلال وطیب کے بجائے حرام وخبیث مال اور غذا سے پروردہ جسم ہوتا ہے۔ لہذاوہ چیزیں جنہیں قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار ویا ہے ان سے اپنے آپ کو تحق سے بچایا جائے۔ نبور مالمقمہ یا حرام گھونٹ داخل ندہونے ویا جائے۔ نہ حرام لیاس سے خود کو آلودہ کیا جائے۔ نہ حرام لیاس سے خود کو آلودہ کیا جائے۔ نیز مصنوقی طور پر Cross-Pollination اور کیا جائے۔ مصنوقی غذائیں تیار کردہ غذاؤں سے بچاجائے۔مصنوقی غذائیں تیار کرنے دائی یہودی کمپنیاں آ ہت۔ آ ہت یوری دنیا کی خوراگ کو وجال کے قبضے میں کرنے دائی یہودی کمپنیاں آ ہت۔ آ ہت یوری دنیا کی خوراگ کو وجال کے قبضے میں

دینے کے لیے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ درائسل د جال کی مصنوعی خدائی کومنوانے

کے لیے ذخیر ہ خوراک کے داروغہ کا کر دارادا کر رہی ہیں۔ ڈ بہ بند غذائی اشیااب قدرتی
غذاؤں سے زیادہ قابل اظمینان بھی جاتی ہیں اور منظر دمقام کی حالل ہیں۔ پچھ اسلامی
شہروں مثلاً دبئ ، دوجہ وغیرہ کا تو انحصارہی ان پر ہے۔ یہ قابل اظمینان نہیں ، انتہائی
تشویش ناگ امر ہے۔ دوسر لفظوں میں یہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو دہمن کے
ہاتھ میں گروی رکھنے کے متر ادف ہے۔ مصنوعی طور پر پیدا کردہ غذاؤں ہے زیادہ فساد
آلودہ وہ غذائیں ہیں جو جینیاتی طور پر پیدا کردہ ہیں۔ اس کے علادہ کیمیاوی طور پر تیار
کردہ غذاؤں ہے بھی بچا جائے۔ فتنہ و جال آگبرے بچنے کے لیے ان سب طرح کی
غذاؤں سے بھی بچا جائے۔ فتنہ و جال آگبرے بچنے کے لیے ان سب طرح کی

امت مسلمدا ہے علاقوں میں فطری اور قدرتی غذا کے حصول کے لیے زراعت و شجرگاری پر توجہ دے۔ پیڑ پودول بالحضوص پھل دار پیڑوں کے لگانے ، گھاس کی افزائش پر خصوصی و هیان دے۔ ای طرح جنگلات کی کٹائی کو حتی الوسع رو گا جائے بلکہ جنگلات لگائے جائیں۔ اُمت مسلم امصنوعی طریقہ تولید ہے جانور پیدا کرئے کے جنگلات لگائے جائیں۔ اُمت مسلم امصنوعی طریقہ تولید ہے جانور پیدا کرئے کے بجائے قدرتی افزائش پر توجہ دے۔ اونٹیوں ، گایوں ، بھیٹروں اور بکریوں کی افزائش پر خصوصی و هیان دے۔ مصنوعی طریقے سے پیداشدہ مویشی اور ان کے بچ عنقریب پر خصوصی و هیان دے۔ مصنوعی طریقے سے پیداشدہ مویشی اور ان کے بچ عنقریب ان یور پی کمپنیوں کی مرضی کے کی طور پر تابع ہوں گے جونبا تات کی طرح حیوانات کو بھی ای بینے ہیں۔

4 4 4

یہ وہ تدابیر ہیں جوفتنہ د جال سے حفاظت اور اس کے خلاف جدو جہد کے لیے کارآ مد ومؤثر ہیں۔ان کی فہرست قرآن وحدیث پر گہرے ٹور وفکر کے ذریعے ترتیب دی گئے ہے۔ جو سلمان چاہتا ہے کہ اس عظیم فتنہ کے خلاف برسر پریکا عظیم المرتبت لوگوں کی صف میں شامل ہوجائے ،اسے چاہیے کہ ان کو اپنا لے۔ اپنی زندگی میں داخل کر لے اور ان کو پنا ہے۔ ان کی پابندی کروائے۔ دوسرے مسلمانوں برخت سے کاربند ہوکرا پنے اہل وعیال ہے بھی ان کی پابندی کروائے۔ دوسرے مسلمانوں میں بھی اس کی دعوت چلا تارہے۔ فتن وجال سے خدا تعالی کو جنتی نفرت ہے، اس فتنے کے میں بھی اس کی دعوت چلا تارہے۔ فتن وجال سے خدا تعالی کو جنتی نفرت ہے، اس فتنے کے خلاف کسی طرح کی جدو جبد کرنے والے التلدر ہے العالمین کے ہاں استے ہی مقبول ، اس کی دھرت کے متحق اور قابل اجرو ثواب ہیں۔

### آخریات

یبال چونکہ کتاب کا بھی اختتام ہاور کتاب کے پیغام کا بھی ۔ البندا یبال ہم اپنی بات کا پھر سے خلاصہ کرنا چاہیں گے۔ فتت دجال سے مردانہ وار وفاع اور اس کے خلاف جارحانہ اقدام کے لیے گی جانے والی تدابیر کے آغاظ میں عرض کیا تھا کہ بیساری تدابیر صرف ایک تکتے کے گردگوئتی ہیں اور وہ ہے ۔۔ جہاد ۔۔ جہاد ۔۔ جہاد ۔۔ جہاد اس مالی جہاد، زبانی جہادہ گئی جہادہ اللہ اللہ! اللہ زبانی جہادہ گئی جہاد اور عسکری جہاد۔ یعنی اعلائے کلمۃ اللہ کے کیا قال فی سمبیل اللہ! اللہ کے راہتے میں قبل ہونا اور قبل کرنا۔ زبانی اور قلمی جہاداس وقت جہاد ہوگا جب قبال کے موضوع پر لکھا اور بولا جائے۔ پھر وال بھر سے جو ہڑ پر دوائی چیز کے گی ترغیب کولمی جہاد کہنا موضوع پر لکھا اور بولا جائے۔ پھر وال بھر سے جو ہڑ پر دوائی چیز کے گی ترغیب کولمی جہاد کہنا حموضوع پر لکھا اور بولا جائے۔ پھر والی بات ہے۔ اب آخر ہیں ہم فتنہ د جال سے حمادت کی چوٹی پر چڑ ھکر اوند سے منداز حکنے والی بات ہے۔ اب آخر ہیں ہم فتنہ د جال سے حمادت کی چوٹی پر چڑ ھکر اوند سے منداز حکنے والی بات ہے۔ اب آخر ہیں ہم فتنہ د جال سے کی دو طریقے احادیث کی دو شریع ہیں بیان کر کے اپنے پیغام کا خلاصہ کرنے ہیں قارئین کی مدد کرتے ہیں۔

فتنهٔ و جال سے بچنے کے دوطریقے:

فتند د جال کے زمانے میں جوسلمان زندہ ووں کے اور تاریخ انسافی کے اس عظیم

اور بولناک فقنے کا سامنا کریں گے، ان کو جمارے اور آپ کے، ساری انسانیت کے جمن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہدایات دی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو د جال سے علانیہ بغاوت کرتے ہوئے اس کے خلاف اپنی تمام طاقت صرف کرنے کا حکم فر مایا۔ ارشاد ہے: ''تم میں سے جس کسی کے سامنے و جال آ جائے تو اس کو جا ہے کہ دوہ اس کے مند پر تھوک دے اور سور ہ کہف کی ابتدائی آیات پڑتھ کے'' (طبر انی ، عالم)

د جال جیسی عظیم طاقت کے مند پر تھو کینا کتنے مضبوط ایمان اور جراء ت کا متقاضی ہوگا؟ اس کا انداز وآپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے زیا دو کس کو ہوسکتا ہے؟ اس لیے آپ نے اس کے انتقام سے بیجنے کی ڈھال اور حصارا پنے اُمتی کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ سور ہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے میں ایسی تا خیر ہے کہ د جال کا کوئی وار اس صاحب ایمان پر کارگر نہ ہوگا۔

ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " ہتم میں سے جو کوئی وجال کے آنے کی خبر سے تو اس سے دور بھاگ جائے۔اللہ کی قتم !ایک شخص اس کے پاس آئے گا۔۔۔ وہ خودکومؤمن مجھد ہا ہوگا۔ الیکن اس کے من گھڑت دلائل اور شعبدوں سے متاثر ہوکر ایس کی چیروی شروع کردےگا۔ " (آبوداؤ د،طبرانی)

ان دواحادیث کوملا کر پڑھنے ہے معلوم ہوا کہ فتنہ وجال ہے : پچنے کے دوطریقے ہیں:

(1) ایک میہ کہ اللہ پرتو کل کرکے پورے عزم اور توصلے کے ساتھ دجال ہے کھل کر
اور ملانے بغاوت کی جائے۔ اس کے سامنے اس کے منہ پرتھوک دیا جائے اور کمر کس کراس فتنہ
کے خلاف میدان میں اُٹر لیا جائے۔ جنت اللہ تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔
تعم بن حماد کی روایت ہے: ''جولوگ و جال کے یااس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید

ہوں گے،ان کی قبرین تاریک اندھیری را توں میں چک رہی ہوں گی۔''ایک اور روایت ہےان کا شارافضل ترین شہداء میں کیا جائے گا۔

(2) جوابیا نہیں کرسکتا وہ دجال کے زیرِ قبضہ ملکوں اور دجالی حکومتوں کے زیر اثر علاقوں سے ہجرت کرجائے۔ دیہا توں، پہاڑوں اور جدید دنیا کی شیطانی سہولتوں سے ہجٹ کران علاقوں کی طرف نگل جائے جہاں دجال کی جبوئی خدائی کا بول بالا نہ ہو۔ اپنے گھر، وظمن، کاروباراور عیش و آرام کوالٹد کی خاطر چبوڑ نے والا ہی اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوگا۔ ان چیزوں کی محبت میں ان شہروں میں پڑا رہنے والا جہاں دجال کی خدائی شالیم کی جاتی ہوءا ہے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے گا۔

الغرض جہادیا جمرت جہادیا جہاد ۔۔۔ جمرت یا جہاد۔۔۔۔ بیدووہی چیزیں ہیں جواس فتن آخر الزمال سے تفاظت کی ضامن ہیں۔ان کے بغیرتو مغربی میڈیا کے روندتے ہوئے بنا پیتی لوگ جو پہلے سے ارتدادی فکر کاشکار ہوں گے،اس فقنے کے آلہ کاریااس کے شکارتو بن سکتے ہیں ،اس سے بی نہیں سکتے۔

# كتابيات

#### حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیماالسلام کی جدو جہداور فتذ، د جال کو بچھنے کے لیے کارآ مدکتا ہیں

#### مهدوبات:

| كتاب الفتن و الملاحم                     |                                          | علامه تما دالدين ابن كثير      |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| كتاب الفش                                |                                          | علامه فيم بن جماد              |
| الاشاعة لا شراط الساعة                   |                                          | سيد ثير بن رسول البرزنجي       |
| كتاب البرهان في علامات.                  | ومهدى أحرالزمان                          | شخ على تقى ہندى                |
| لقول المحتصر في علامات ا                 | والمهدى المنتظر                          | علامها بن تجريشي مكي           |
| اختلاف امت اور سراط متقيم                | مولا نامحمه يوسف لدهيانوي شهيد           |                                |
| حنزت امام مهدى                           | علامه ضياءالزحن فاروقى شهبيد             |                                |
| عقید وظهور مهدی<br>(احادیث کی روشن میں ) | حضرت مفتی نظام الدین شامزی<br>شهید       | مکتیه شامزی، کراچی             |
| اسلام بین امام میدی گاتشور               | ر وفيسر محر يوسف خان<br>مولانا ظفرا قبال | بيت العلوم الأجور              |
| غيوه ميدى –                              | مولا بالخلود بن مولا باسليمان            | الدارة صداقي، دُا بَعِيل، سملك |
| ظبورمهدى ايك اثل حقيقت                   | مولا نامنيرقمر                           |                                |

#### مسيحيات:

|                       | حضرت شاه رفع الدين صاحب         | علامات قيامت               |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| مكتبه وارالعلوم براجي | مولا نامفتي محدر فيع عثاني      | علامات قيامت اور مزاول سيح |
| الميز ان الاجور       | مخلف مصنفين كي تخريرات كالمجهود | قيامت سيك كيا و كا؟        |

#### دجاليات:

| دجال.                            | المام ابن كثير (ترجمه، محمد طيب طاهر) | كتاب مرائع ، لا بور                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| وجالى فتنه كے قماياں خدوخال      | مولا ناسيد مناظر احس ميلاني           | الميز ان الأجور                           |
| معركهُ ايمان وماديت              | مولا ناسيدا بوالحس على ندوى           | مجلن نشريات اسلام بكراچي                  |
| تيسري جنك عظيم اور دجال          | مولا ناعاصم عمر                       | الجر ويليكيشن ،كرا جي                     |
| د جال (تين جلدي)                 | امرادعالم                             | اداره تحقیقات الا بور                     |
| فتشدد جال اكبر                   | امرادعالم                             | دارالعلم، تی ویلی                         |
| معزكة وجال اكبر                  | امرادعالم                             | دارالعلم بنتي ديلي                        |
| ېرمېدون (لاړدوترجمه)             | رُّجه: پروفیسرخورشیدعالم              | صفه پیاشر، الا ہور                        |
|                                  | تاليف جمر بمال الدين                  |                                           |
| فرى ميسزى اور د جال              | كامران رعد                            | تخليقات ببلي يلازه ، لا بهور              |
| خوفناک جدیر صلبی جنگ             | معنف گریس بال پیل                     | انزيشنل النينيوك آف                       |
| (اردور جر)                       | مترجم برصى الدين سيد                  | اسلامک ریسرچ کراچی                        |
| رسول الله صلى الله وسلم كي       | محمدة كى الدين شرفى                   | 0332-3728179                              |
| چ <u>ي</u> ش گوانيان             |                                       |                                           |
| معركة فطيح                       | رمنی الدین سید                        | 0300-2397571<br>021-450039<br>021-4407821 |
| عالمى حالات اور قيامت كى نشانيان | ترجمه رضى الدين سيد                   |                                           |
| كرةارض كي ترى ايام               | ترجمه رضى الدين سيد                   |                                           |
| جب صور پھونکا جائے گا            | مرتب رضى الدين سيد                    |                                           |

# رحماني رياست بمقابله د حبالي رياست

"كَعُرِّفْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْتُ فِئَةً كَيْثِيرَةً مِاذُبِ اللَّهِ!"

## elecul flas

افغانستان ميل برمر پيکارد نيا كي تر تي يافنه دخالي افواڻ. مقام اوراعدادوشار



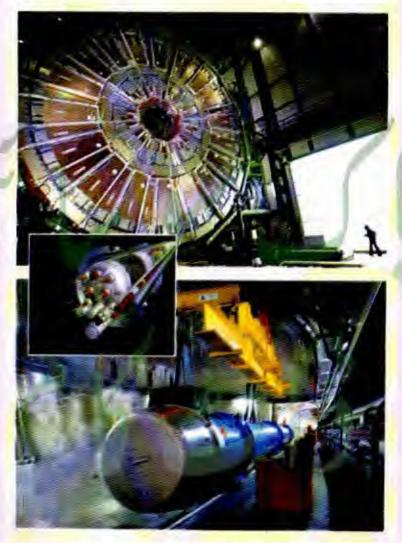

یبودی سائنس دانوں کی سربرای میں کیا گیاانسانی تاریخ کا سب سے طاقت درتج بہ ہے دجالی روایت کے مطابق " کا نئات کے راز" جانے کا نام دیا گیا ہے جبکہ یدور حقیقت تنجیر کا نئات کے دجالی منصوب کا اہم حصہ ہے۔ تصویر میں پانچ ارب یاؤٹل کی خطیر الاگرت سے تیار جونے والی وہ مشین نظر آ رہی ہے جس کے ذریعے سے کیا جانے والا دہشت ناگ تجربید جال کے طہور کی ایک خاص علامت کا ذریعہ ہے کا تفصیل کتاب میں ہے۔



اردن ادر اسرائیل کی سرحد پرواقع بجر وطبرید جو آست آسته خلک دونا جار با بسیدهی بخیره ب جس کاد جال کے خروج کے ساتھ کیر انعلق ہے۔



بیسان فلطین کالیک علاقہ جس پر 1948 میں امرائیل نے قضہ کرلیا۔ یہاں مجوروں کے باغ پہلے پھل دیے تھے۔اب بیس دینے۔ان باغوں کا خنگ ہوناد جال کے فرون کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔





د جال ایمی رفتار کے ساتھ ستر کرے گا جو بادلوں کو اُڑا لے جانے والی ہوا کی ہوتی ہے۔ ایسے جہاز کافی پہلے ایجاد ہو چکے ہیں جو آواز سے گئی گنا تیز رفتاری کے ساتھ میواز کرتے ہیں۔ ایک خلاقی ششل پیٹٹا کیس منٹ میں اپاری زمین کے گرد چکر نگالیتی ہے۔ پُر اسرارا اُزن طفتر ہوں کا ذکر بھی خفے میں آتا رہتا ہے۔ یہ سب وجال کی سواری کی مکن شکلیں ہیں جو بمیں بتارہ بی ہیں کہ وجال کا وقت اب دورتیس۔ اس کے کدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ کسی طیارے کے بروں کے درمیان تقریبا اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال ہی شی اسرائیکی ماہرین نے بمیرون (Heron) نامی آئی۔ طیارہ ایجاد کیا ہوں ہے مشابہت دکھتے ہیں۔





پر مودا کون: برواد قیانوی میں واقع پُدا سرار مثلث خط میں آئی رہتی ہیں سے بی طرح طرح کی ہاتھی سنت میں آئی رہتی ہیں سے تین شیطان، وجال اور میدو کی قائم کردہ عمونی فلاف کے پارچما تکنے کی کوئی کیود کی قائم کردہ عمونی فلاف کے پارچما تکنے کی کوئی



مشرق بعید شی بحرالکالل کے ویران اور فیرآ باو برا ارزائے ہیں ، ان کے اور گرد کے گہرے اور خونناک باغوں کا نام بی 'شیطانی سندر' ( Devils Sea ) ہے۔ شیطانی سندراور شیطانی تحون شی خاص مناسبت ہے جو کتاب میں بیان کی گئی ہے۔

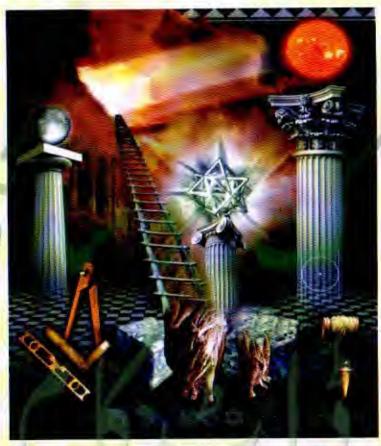

فرى ميسن كى فرمنى داستانوں اور جو فى كا يوں كى عامق تعبير پر مشتل بناونى تساوير جو بلاوجه كا زعب اور وہمى عقائد كا الليبار كرتى بين ب





ال تشده مندوق كى خيال السوري من يوديون كى ميال معتدل جروديون كى معتدل توريون كالمروديون كى معايق المروديون كروال مرا مدال مرا المركز كا اور المركز كا اور معارف كا ور ميار كالمركز كا اور معكومت كركاء



الك فرئ يست بال كاوء كمر وجهال وجال أون شرك اللهوف والدركروث عدوة وارى اورراز وارى كاحلف لياجا تا ب



وجال کی راہ ہموار کرنے والے بدنام زمان تطبیہ ظری میسن کی تقریب علف برواری کے دوران استعمال ہوئے والی جادد کی اشیاء۔

#### ويسين كفيه اشارات

بادئ الرمدور والعالى المالي كالنوت تسوير شراهرة رباب-



كا زمائة عن بالنتان عما دجال عقيم فرق مين اين اسلى らきしらっかるいこで ميس المان داد اليندى معرميرث قارم كالراب الميدي إلى

















